





وُہ جُمعے کا دِن تھا اور جُمعے کے جُمعے بُری کو جیب خرچ الماتھا اگرائس کے سکول کی ہفنہ وار دلورط اجھی ہوتی تو اُس کے ابو اُسے دور و پہر نیادہ و دیں خوج کی سکول کی ہفنہ ہورکوئی مٹرارت نہ کرتا اور انتی کا ہرکام ہنسی خوشی کرتا تو احتی اُسے دور و بھتے ہو کوئی مٹرارت نہ کرتا اور انتی کا ہرکام ہنسی خوشی کرتا تو احتی اُسے دور و روید دیتی تھیں ۔ اُس کی ایک وادی آمال بھی تھیں ، جو اُسے بُھت پیار کرتی تھیں ۔ اِن پیسوں کرتی تھیں ۔ اِن پیسوں سے جتی ہفتہ بھرخود تھی گا فیبال ، بسکو اور اُنس کریم کھا تا اور البینے بالتُو طوطے کے بیاد جو کھی کے دانے اور امر و دخرید تا تھا ۔

تودّه بنتے کا دن تھا، اورجمی کے طوطے کے لیے کھانے کو کجھے نہ تھا جمی کے دکا نیس بندتھیں بیکئی کے دانے ختم ہوگئے تھے اور امرُ ود بھی کوئی نہ تھا جمی کے گھرسے کجھے فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ اُس نے سوچا، گاؤں کی کوئی نہ کوئی دُکان ضرُورکھی ہوگئے۔ وہاں سے مکئی بل جائے گی بیکن گاؤں کے راستے ہیں ایک حفی میں کہا ہے۔ جو جنگل بڑا تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ اُس جنگل میں ایک جادوگر رہ تا ہے ، جو اُری کوئی کھی بنا ویتا ہے ۔

جی نے جادو کی کہانیاں تو بہت پڑھی تھیں ہیں کہی جادوگر کو دیکھا منیں تھا۔ ویسے بھی اُس کے آبا جان نے اُسے بتایا تھا کہ بھوت بڑر ملیں اور جادو گرم مرف خیالی باتیں ہیں جقیقت ہیں اِن کا کوئی ویجو دنہیں ۔ بہ پیزیں کہانیوں ہی میں ملتی ہیں اور اِن کہانیوں کا مقصد محض نفر کے اور دِل بہلاوا ہوتا ہے۔

أس نے بیسے جیب میں ڈالے اور گاؤں کی طرف روانہ ہوگیا ۔

تصور ہے۔ ہی فاصلے پر دہ جنگل تھا ہجس کے بارے ہیں توگوں کا کہنا تھا کہ
اُس میں ایک جا دُوگر رہنا ہے۔ دہ جنگل میں داخل ہُوا تو اُس نے اِدھر
اُدھر دیجھا کہ کمیں کوئی ایسی جو نیٹری نظر اُسے ہوکسی جا دُوگر کی معلوم ہوتی ہو۔
لیکن ایسی کوئی جو نیٹری یا مکان نظر نہ آیا۔ وہ بے کھیلے جیلاجا رہا تھا کہ ایک
جگہ، گھنے در نیخوں سے جُھے نظر میں سے ، ایک لمبا سا آ دمی بحلا۔ وہ لا الور کالے
رنگ کا چو نفہ بینے ہوئے تھا، اور سر پر لاال رنگ کی ٹی فی نقی ۔ جمی جھٹاک
کرکھڑا ہوگیا۔ اُس نے سوچا، کمیں ہیں تو وہ جا دُوگر نہیں! یہ سوچ کر وہ
اُس لال اور کا لے بچو نے والے آدمی کے پیھے دوڑا۔ نضوڑی دُورگیا ہوگاکہ
سامنے ایک جبونیٹری دکھائی دی۔ بھٹوں ہی بچونے والا لمبا آ دمی جو نیٹری
یاس پہنچا، اُس کا دروازہ آپ ہی آپ کھٹل گیا، اور جب وہ آدمی جبونیٹری
کے اندر داخل ہوگیا تو آپ ہی آپ بھٹل گیا، اور جب وہ آدمی جبونیٹری

"لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں" ہمی نے سوچا سیادی جا ڈوگر ہی گتا ہے" وہ اُکے بڑھا ور دروازے پر ہلکے سے دستارے ہی۔ اندرسے کسی کی بہنی ہوئی اوازائی" بھاگ جا ؤ! بھاگ جاؤ! ہیں سے سے بلنا نہیں چا ہتا۔ بُست مفرون ہوں۔ اُجاتے ہیں، شع ہی شیح ہی جے کہیں سے بھاگ جاڈا ورنہ مکھی بناکر دلوارسے جیکیا ڈول گا"

جمی سُنت بِرُراور سِادُرلِو کا تفاروہ وہ ڈرانیس اُسے بِحردوازہ کھدفے کھٹایا، اور زورسے کہا" مہربانی فرماکر دروازہ کھوییے بجھے بہایس گلے ہے۔ تقور ایانی دے دیجے ''

"اوہو" اندر سے آواز آئی " بہ توکوئی بچے معلوم ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں اندر آجاؤ ، بیار ہے بچے بیکن مجوتے صاف کر کے آنا " اس کے ساتھ ہی دروازہ گھل گیا۔

جمی نے گھاس بر مُجِتے صاف کیے اور مجمونیٹری کے اندر داخل ہوگیا۔ وہی لال اور کا رحویے والا آدمی اکنش دان کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا اور اُس کی بتی جیسی ہری ہری انتھیں جبک رہی تھیں جمتی نے گلاصاف کیا اور ممکل تے بھوئے بولا '' میں نے …… کیا جناب اور ممکل تے بھوئے بولا '' میں نے …… کیا جناب ا

"خاموش! بری آنگھوں والا بولا " مجھے۔ اس طرح بات مت کر د جیسے تم رٹیر را نٹرنگ مٹر ہوا در میں کوئی جیٹریا بڑوں تم نے اس سے پیلے کسی جادُ دگر کوئنیں دیکھا ہے ؟ ہائے ، ہائے ، ہائے! بخصے تیرت ہے کہ تمصیں آج کل سکو لوں میں کیا بڑھایا جا آہے! اجھا، بیر بتا وُ تم پانی کیوں پرنیا جا ہے ہو؟ تم بیلے نے نو نہیں ہو کمیں میراجیبرمعلوم کرنے تو میاں نہیں آئے ہو؟ گرایسا ہے تو میں جو کمیں میراجیبرمعلوم کرنے تو

" مهربانی کرکے ایک منط خاموش ہوجائیے اور میری بات نشیعے" جی طلدی سے بولا" مہرا نام ..... ؛ ''

من سرس المنظم ا

می جی جیرت سے اچھا کر بولا '' ارسے! اگب تو پیج مجیج جا ڈوگر ہیں ۔ اُسب نے میرا نام تیا دیا '' اُسب نے میرا نام تیا دیا ''

رو جا دُومیا مجنوب مشغلہ ہے ' جا دُوگر استحصیں جب کا کرلولا' ہیں سارادن جا دُوکر کے جربے کرتار ہنا ہُوں ۔ میں نے جا دُوگر کا کی چیزیں بنانی ہیں ۔ مثلاً جا دُوکا قالین ، جس پر ہو ہے کرمیں جہاں چا ہُوں ، جا سکتا ہُوں ، جا دُوکی دیگھی ، جا دُوکا قالین ، جس پر ہو ہے کرمیں جہاں چا ہُوں ، جا سکتا ہُوں ، جا دُوکی دیگھی ، جو میرے یعظرہ طرح سے کھانے پکاتی ہے ۔ اور اُرج کل موضی کی اِنی بنانے کی کو میٹ ش کرر ہا ہُوں گ

جی کی مہنسی بحل گئی۔ اس نے کہا سمیر سے خیال میں توریہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ، جناب بیانی تو گیلا ہوتا ہے۔ اگر وہ گیلا نہیں ہو گاتو بانی نہیں ہو گا۔ بصر بھی ، آب شخصک بیانی کیوں بنانا چاہتے ہیں ؟

ر شنو ' جا دُوگر بولا ' نم نصک بانی سے کیڑے دصوگے تو نمیس اضیں انگنی پر بط کا کرسکھانا نہیں بڑے گا بلیٹیں اورڈشیں دصوگے تو اضیں کیڑے سے خشک کرنا نہیں بڑے گا۔ نہا ڈگے توجیم کو تو ایہ سے بونچھنا نہیں بڑے گا۔ اور ..... '

"ایک منٹ، ایک منٹ منٹ منے ایک منٹ منٹ ایک منٹ ایک منٹ ہوئے اٹھا کر کہا" مجھے بھی جاڈو کی ہاتمیں ایکٹی تیس بیکن سے دقوقی کی نہیں .... "

یے شن کرجاؤوگر، مارے غضے کے، تصرّصر کا بینے لگا۔ اُس نے مینر پر سے جاؤو کی جیشری اٹھائی اور اُسے بلاکر بولا ''تم نے جھے ہے وقوف کہا؟ تمصاری اتنی ہمتت؟ میں تصیب دریائی گھوڑ ابنا ڈول گا اور بیم نرندگی تعبر کمی دریا میں بڑے بال بال کرتے رہوگے ''

جتی نے جا دُوکی چیٹری اُس سے ہاتھ سے لی اور لولا" یہ میری کتنی خواہشیں بُور کی کرسکتی ہے ؟' خواہشیں بُور کی کرسکتی ہے ؟'

"صرف ایک جادو گرانے کہا" اِسے میز بررکھودد بتم بیت خطرناک الم کے ہو بھر جبی میں تخصیل سیند کرتا ہوں۔ مجھے تم جیسے ذبین اور نگر رہے ایکھے گئے ہیں۔ تم میرسے جادوکے کرنب دیکھو گئے ہیں۔ تم میرسے جادوکے کرنب دیکھو گئے ہیں۔ تم میرسے جادوکے کرنب دیکھو گئے ہیں۔ اس بری ہاں۔ بڑی خوشی سے "جبی جبک کر ابوالا۔

ر بتاؤ کیار کھنا جا ہتے ہو ؟ جا دُوگرنے بُوجِجا '' لیکن، خدا کے لیے۔ طوفان لانے کو نہ کہنا۔ مجھے با دلوں کی گرج اور بجلی کی جیک سے ڈرگلتا ہے''



چاہتے تھے نا آئی ؟ لیکن کہ نہ سکے ،کبوں کہ آپ کومعلوم ہے کہ آپ وہ کرنٹ کبھی نہ وکھا سکیں گے !'

المبين و من المنطق وه كرتب و كلفاؤ بين منتول من وليها من كرتب في من وكفا وُول گا" جا دُوگر تن فن موكر لولا .

" ٹھیک ہے ہمی نے کہا "ایک گلاس لائیے ۔ ہل، بیٹھیک ہے گا۔اسے میز پررکھ دیجیے "

جادُوگرنے گلاس میز پر رکھ دیا۔ میز پر گلابی رنگ کا میز پیش بھیا بُواقضا۔ بھرائس نے جمتی سے پُوجھا "اب کیا جا ہیں؟

سایک بیجانی اور دوا نصنیان جی نے کها سطھریے میں اپنی جیب میں دیجھا ہوں نا یہ کہ کرائس نے جریب میں ہاتھ ڈالا اور اُس میں ہے ایک چوتی اور دوا ٹھنڈیاں نکالیں اُس نے بیجاتی میٹر بررکھی اور اُس کے اُوبراُلٹا گاس رکھ دیا۔ اب اُس نے ایک اٹھنی دائیں طرف گلاس کے تلاصے کے نیچے رکھی اور دُوسری اٹھنی بائیں طرف کنارے کے بیچے رکھ دی۔ دولوں اٹھنڈیاں اُدھی گلاس کے اندر اور اُدھی با ہرتھیں گلاس کے بیچوں بیچ بیجاتی بڑی تھی ۔

"اب دیکھیے، اور غورسے دیکھیے" جمی نے کہا" ہونی گلاس کے اندر سب گلاس سے کنارے اٹھنیوں پرٹیکے ہُوئے ہیں کیا آپ گلاس ماجوتی کوچھوٹے بغیر جونی کو باہر کال سکتے ہیں ؟

جادُورگرنے عورسے بینوں سکوں اور گلاس کودیکھا اور پھرطھوڑی گھیجا کر بولا سکر بین بیار کو مکھی اور کھی اور کھی کو بہاط بنا سکتا ہموں بچرنی کو گلاس کے اندرسے نہیں بکال سکتا۔ ایسا جادُ کو میں نے ابھی نہیں سکھیا ہے۔ بھر بھی کوسٹ شکرتا ہوں ''

اُس نے زور زور سے اِنقابانے اور پھر منتر پڑھ کرگلاس پر نیکو کا۔ گلاس کارنگ ہرا ہوگیا۔ لیکن چونی اپنی عگہ سے بلی تک بنیس جاؤگر نے کہا" یہ منتر کام نہیں کرے گا۔ دُور سا پڑھتا ہُوں '' اُس نے پھر کوئی منتر پڑھا اور گلاس پر زور سے ٹیپونک ماری۔ دولوں اٹھنتیاں کالی ہوگئیں۔ لیکن تچونی اپنی عگم جمی رہی۔

جادُورُ رجماً كربولا" وه كون سامنترب بوتم يوني كو بكاف كيا

الروه منتريب: بي جوني بابراوُ! بابرادُ! البي جاوَ!

سر تھیک ہے اوسرا دسر کرکہ کرکہ اس منے میزرد چائے وانی دیکھ رہے ہیں؟ اُس سے کیے اُدر کُٹے اور جائے اُنڈیلے ؛ جادد کرنے تُنے ہی مُنے میں کوئی منتر بڑھا اور بھر چائے دائی کو ہاتھ سے اِٹارہ کیا۔ چائے دائی ایک دم ہوا ہیں اُجھلی اور ساری جائے جتی کے سر بر اُنڈ بل دی۔

یکی بالول کوصاف کرتا ہموا ہیجیے ہٹاا در زورسے بولا ''ہیں نے بہتو نہیں کہا تھا کہ چائے میرے سر پرانڈیل دیں۔معان کرنا ،اکب مہمت ہے رحم ہیں یہ

المیں ہے رحم نہیں ہوں ' جا دُدگر نے کہا سمب جا ہما تو کھولتی ہوئی چائے تھارے مرپر ڈال سکتا تھا۔ لبکن میں نے اُسے کھنٹا کر دیا تھا ۔ ' پھرائس نے چائے دانی سے کہا ''میز پر جاؤ۔ فور ا'' اور چائے دانی ، ہوا میں اُٹرتی ہُوئی، میز پر جلی گئی۔

جادُوگرنے قبقہ لگا کر کہا" دیجھا میراکمال ؟ اب بتاؤ، اورکیا دِکھاؤں؛ چی نے کمرے میں نظر دوڑائی۔ اٹنش دان میں لکڑیاں جل رہی تھیں اس نے کہا" ان لکڑیوں کو، جادُ وکے زورسے ، بجھا دیجیے۔ کمرا بُہت گرم اس نے کہا" ان لکڑیوں کو، جادُ وکے زورسے ، بجھا دیجیے۔ کمرا بُہت گرم ہوگیا ہے۔ اِتنی سری نوانہیں ہے ؛

عادُوگرنے منظمین کوئی منتر بیرها اور زورسے بولا '' پائی ابانی! او الگر بھاؤ' ایک دم پانی کا ایک زبردست بلاا یا ور اتش دان میں گفس گیا۔ نکڑیاں ہود صطرد صطرع لرمی تغییں ہے۔ سکیاں نے کر بجھ گئیں۔ کمس کیا۔ نکڑیاں ہی دصوال ہوگیا جمتی کھانسے لگا۔ کمرے میں دصوال ہی دصوال ہوگیا جمتی کھانسے لگا۔

جادُوگر مبنس کر بولاس اب تونتم مان گئے ہوگے کہ میں تبت بڑا جادُوگر بُول ''

رائب جا دُوگر تو ہیں ہجی نے کہ اسکین شبت بڑے نہیں " سکیا کہا ہ جادُوگر غفتے سے لولا سمیں ثبت بڑا جادوگر نہیں مہوں؟ اردے ، یہ تو کچر بھی نہیں ہے۔ ہیں اس سے جبی بڑے کمال دکھاسکتا ہوں " در مجھے بھی ایک جادُو کا کر تب اگاہے" جبی نے کہا سرا در میں شرط سگا آیا ہوں کہ ایسا کر تب اگب نہیں دکھا سکتے "

ر جلو، دکھاؤ "جادُوگرلولا ''اگر ہیں وہ کرتب نہ دکھا سکا تو ہیں

المحصين..... مين تحصين ..... ا

" يى جادى كى چىرى دىسے دُول گا" جى جلدى سے بولاسى كىنا

محی لاتی ہے اور بھر گھر جانا ہے۔ اقتی راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ اِس جادُو کی چیلری کے بیے انہے کا بنت بنت شکر ہے ؟

ر طهرو ؛ جا دُوگر بولا استجیاری تصاری مرف ایک نوا به این گوری کرسکتی ہے ۔ لیکن مجھے بیمعلوم نہیں کہ تم اس سے اپنی کو ان می خوامش پوری کرنے کو کہو گئے۔ بہوسکتا ہے تم اس سے کہو کہ اس جا دُوگر کو جاند سر تھیج دوجی

اسمی ایسی بے دقو فی کی باندین نمیں کرتا "جمی بولا "بتا دُول، میں اسے کیا چیز مانگول گا؟ اس سے کیا چیز مانگول گا؟

ر توسینے اجی بولار میں جادُدی چیری سے کہوں گاکہ میری ائی سے سے ایک ایک ایک میری ائی سے سے ایک ایک ایک میری ائی سے سے ایک ایک ایک میں واٹنگ مشین لادے۔ اکپ سُکرار ہے ہیں ہوئوں۔ مُجھے ہے وقوف نہیں ہوئوں۔ ایک میری اقی کو میرے اور میرے بین بھائیوں کے کیڑے دھوتے وقت کنزی ہمائیں گا۔ دھوتے وقت کنزے ہوتے ہیں نا۔ دھوتے وقت کنزی ہمائیں گا جب انھیں واٹنگ مُشین مِلے گی تو وہ خوشی سے کھیولی نہمائیں گا اور اب فدا حافظ ، بیارے جادُوگر! آپ کے ساتھ ہُمت ایجھا وقت گزرا: " مندا حافظ ، بیارے جادُوگر! آپ کے ساتھ ہُمت ایجھا وقت گزرا: " مندا حافظ ، بیارے جادُوگر! آپ کے ساتھ ہُمت ایجھا وقت گزرا: " مندا حافظ ، بیارے جادُوگر! آپ کے ساتھ ہُمت ایجھا وقت گزرا: " مندا حافظ ، بیار ہے جادُوگر! آپ کے ساتھ ہُمت ایجھا وقت گزرا: " مندا حافظ ، بیار ہے جادُرگر کہا سرکھی وقت میے تو صرفور آنا۔

میں تھیں جا دُو کے نئے کرتب دکھاؤں گا!

" ضرور، ضرور، جی نے کہا " اِس دوران بیں آپ جونی کونجالنے کی پرکیشس کرتے رہیں۔اور ہال وہ منتر نہ تھو لیے گا ''

به کنرائستے جا ڈو کی چیٹری بغل میں دبائی ، دروازہ کھولا اور باہر بکل گیا۔

اِس واقعے کو بُست دِل گُزرگئے ہیں، لیکن وہ جا دُوگرا بھی تک چونی کو گلاس میں سے بکالنے کی کوسٹ مٹل کررہا ہے۔ ایپ اُس کی جھونبٹری کے یاس سے گزریں گے تو ایپ کو اُس کی اواز سُنائی دے گی: بی چونی، باہر اُو ! باہر اُو! اُ بھی جاؤ!

جادُوگر توشا برکھی چو تی کو باہر نہ بکال سکے۔ نیکن آپ بکال سکتے میں کو شش کیجیے ۔ نبئت آسان ٹرک ہے۔ آپ سے دست ریکھیں گئے توجیران رہ جائیں گئے۔ (اینڈ بلائش ۔ ترجمہ: سعیدلخن



ر کواس ؛ جا دُوگر لولا " یہ تو کوئی منتر نہیں۔ لیکن نیر ا ہیں پڑھتا ہوں ؛ اُس نے گلاس کے اُورِ ہا تھ ہلایا اور زور زور سے کہنے لگا " بی چوتی ، باہر اُو ! باہر اُو ! اس بھی جاؤ ! لیکن چوتی ٹس سے سُن اُوئی۔ جی بے قہقہ لگا کر کہا ساتھ کاس اور اٹھنبوں کو اُن کی اُس شکل میں ہے اُس نے میں چوتی کو باہر کا لاتا ہموں ۔ بُست اُسان لُرک ہے "
میں ہے اُس نے میں چوتی کو باہر کا لاتا ہموں ۔ بُست اُسان لُرک ہے "
جادُ وگر نے منتر پڑھ کر گلاس پر کھیون کا ۔ وہ سفید ہوگیا ۔ بھر اُس نے
دُوس اِمنتر پڑھ کر اٹھنیوں پر کھیون کا ۔ وہ بھی سفید ہوگئیں ۔

ر شکریه " جی نے کہا ' اب میں منتر پڑھتا ہوں اور دیکھیے چوبی کس طرح المزیحلتی ہے " یہ کہ کروہ میتر پرجُسکا، ایک ہاتھ گااس کے پاس، میز پررکھا اور بڑی انگلی سے استہ استہ مینر پوش کو گونوائٹروع کیا جمیز پوش کو انگلی سے گھرچتا جا آبا اور کہ تا جا آب ہی چوبی، باہرا وُ! باہرا وُ! اس بھی جاؤ " چوبی استہ اس تہ جی کی طرف بھسکنے لگی، اور اس خرکار کھسکنی مجوبی دولؤں اٹھنیوں کے پیچ میں سے باہر نکل اٹی جی نے مذاتو گلاس کوچیواتھا اور مذکری سکتے کو۔ وہ حرف انگلی سے بمزیوش کو گھر تیارہ اتھا ۔ موری دولؤں اٹھنے کو۔ وہ حرف انگلی سے بمزیوش کو گھر تیارہ اتھا ۔ موری دولؤں الم نے بیارہ کی سے باہر نکل اٹی جی کے بیارہ اتھا ۔

سی سے بھا؟ سی جاد کو نہیں ، لڑک ہے بعنی حکیما "جمتی نے کہا" میرے الوّ نے سکھایا تھا۔ اچھا ،اب میں حلیا بھون مجھے پاس کے گاؤں سے



اب کی دفعہ جو جھٹیاں بُوئیں نو کا بِنف کے الّبوا درائی نے باکسان حالے کا بروگرام بنایا۔ کا بنف کی التی سوئس تھیں۔ وُرہ سوئیٹر دلیندٹ میں میں بیدا بُوا۔ وُہوں بلا برط حا۔ اُس کا خاندان سوئیٹر دلیندٹر کے ایک شہرزادر چھس دہتا تھا۔ اُس نے باکتان کے تذکرے بار با ہے الّبوسے سئنے میں دہتا تھا۔ اُس نے باکتان کے تذکرے بار با ہے الّبوسے سئنے سے لیکن انجی گا۔ اس کے الّبوکھی اسے سالوں میں مرت دو تابن بار بہی گئے ہے۔

کارشون کے دوھیال دارے کراچی میں دہتے تھے۔ ایک درایک کے ایک پیچا اور ایک دفعراس کی ایک برخیان کے بیال بجوری اور بجری اسٹے فقے اور ایک دفعراس کی ایک برختے کی بچوبی اور بجری ایسے کچوبی ایسی دو بچر کے ساتھ ان کے گھرائے تھے۔ کارشون کو پاکستان سے کچوبی فاص دِل جِی بنیس محتی ۔ وہ پاکستان سے کچوبی اس سا ملک محتی ۔ وہ پاکستان سے بارے میں سی مجتا تھا کہ ایک غرب سا ملک سے جہال گذرگی ، غلاطت اور غربت ہے۔ بہاں کے لوگ بڑا نے خیالات کے بین اور بیٹ ملک ترقی کی داو میں ابھی بھڑت جیجے ہے۔ خیالات کے بین اور بیٹ ملک ترقی کی داو میں ابھی بھڑت جیجے ہے۔ "بال ، گہا تو کھا تھا کہ اب کی تُجھیٹے وں میں امراکیا جائیں گئی ۔ "بیل، اللّٰو ؟ آئے ہے تو کہا تھا کہ اب کی تُجھیٹے وں میں امراکیا جائیں گئی ۔ "بیل، اللّٰو ؟ آئے ہو گئی ہیں۔ اور کھر تُم بھی تو اب کے بو۔ اُن سے بل وادا وادی اور دوسے جو۔ اُن سے بل وادا وادی اور دوسے جو۔ اُن سے بل وادا وادی اور دوسے جو۔ اُن سے بل وادا وادی اور سے بہیں ہے جو۔ اُن سے بل وادا وادی اور سے بہیں ہے جو۔ اُن سے بل وادا وادی اور سے بہیں ہے جو۔ اُن سے بل

كاشِفْ جب كراچي اثير لورث براترا تواتفين لينے اس كے

چیا اور محیو کھی آئے گئے۔ اُنظوں نے کا شف کو گلے سگاکر خوب بیار کیا۔ راستے کھر وہ برطسے شوق اور تیرت سے لوگوں کو اسرط کوں کو ، گلبوں کو ، عمارتوں کو دیکھتا رہا۔ جدید طرز کی مبند عمارتیں اور شے برطے خوب صورت ممکان دیکھ کرا سے بطی حیرت ہمونی ۔

آخرکارائ کی منزل آگئی۔ ٹجوں ہی وہ لوگ مکان کے اندرداخل بجوٹے اُن ریکھپولوں کی بتیاں نجا ور ہونے لگیں۔ کاشف بجونچیکا سا کھوٹا تھا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آر باتھا کہ آخر بیکیا ہور ہا ہے! اُن کے استقبال کو ہمت سارے لوگ کھوٹے تھے۔ اس کی برطای بجولی کھوٹی کے استقبال کو ہمت سارے لوگ کھوٹے تھے۔ اس کی برطای بجولی سال بطی اس کے الجوا درائل سے تقریبًا تین چار سال بطی اس کے الجوا درائل سے اُلور دادا سال بطی اس کی تایا زاد ہیں نے اس کے گلے میں بار ڈالا۔ اُسے لوگ کو اب دیکھ رہا ہو۔ اُس کے الجون دادا اباور دادی اماں سے گلے مل کر دور ہے تھے۔ کھو بھیاں ، بچیاں اباور دادی اماں سے گلے مل کر دور ہے تھے۔ کھو بھیاں ، بچیاں اور خاندان کی ڈور سری عور تیں اس کی التی کو گھیرے کھو بھیاں ، بچیاں اور خاندان کی ڈور سری عور تیں اس کی التی کو گھیرے کھوای تھیں ایکھر اسک کی دادی نے اس کی دادی سے اگلے سے اگل بیا در انھیں اسپنے گلے سے لگا کر بیا رکیا۔

"ارہے! بہ کاشف ہے ؟ کتنا بڑا ہوگیا ہے اور کتنا بیدا لگ رہا ہے! اور کتنا بیدا لگ رہا ہے! اُس کی دادی امّاں بولیں اور اسے سینے سے سگا بیا۔ اس کے بعد دادا ابّا نے بھی اُسے بیار کیا۔ تایا ابّا، چھو سے چیا، بڑی کھیوجی، منجھلی کھیوجی کے علاوہ بھٹت سارہے رہنے کے جائی بہن بھی تھے جفول نے اُس کی خُوب او بھٹت کے اُس کی خُوب او بھٹت کی ۔

کاشف زندگی کے نئے انو کھے تجربے سے گزر رہاتھا۔ وُہ جیرت زدہ ساکھرا اسب کو دیکھے جارہاتھا۔ اُس نے کبھی سوجاجی نظ تھا کہ یہ بوگ اُس کا اِس طرح استقبال کریں گے۔ اس سے اِتنی مجت ، بیارا درخلوص سے ملیں گے۔ اُس نے کبھی کُرُرگوں کو راتنی مجت سے مِلتے، اِتنا بیار کرتے نہیں دیکھا تھا ۔ اُن کے چیروں سے خُوشی مُٹھورٹ رہی تھی۔ وُہ شرما یا سابلیٹھا تھا اور چور لگاموں سے اُتھیں دیکھ دہا تھا۔

تین جارون اسی طرح گردگئے جیسے تین جارگفتے۔ کموں کا
احساس ہی نہ بہوار سوسٹر رلینڈ میں تو ایک ایک کمحرایک ایک بئل
انسان کو یاد رہتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے۔ مگر بہاں یُوں لگ راج تھا
جیسے وقت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وقت
بہتے دریا کی طرح ایسے گردر واقعا کہ ایک بدهم ساردهم بھی سائی نہ
ویتا ۔ اُس روز جھوٹے بچا انھیں کراچی کی سیرکرانے سے گئے ۔
اُد کھیو، بیٹار یہ ہے ہمار سے طیم قائد کا مزار " الجو نے مزارِقا بگر
اُن کھیو، بیٹار یہ ہے ہمار سے طیم قائد کا مزار " الجو نے مزارِقا بگر
اُن جو بیات ان کا نام وُنیا کے نقتے پر جگ مرکا راج ہے۔ ہم سب
اُن جو کھو جی ہیں، باکتان کی بدولت ہی ہیں اور باکستان قائد اُظم
کی اُن تھی کو کوشٹوں اور منتوں کا جسلہ ہے " اُتھوں نے فقیم قائد
کو اینا سلام پرش کیا۔ کھو تا کہ ملت سیاقت علی خان ، محر مرفاطہ جناح
اور سردارہ برالرب نشنز کی قبروں پر حاصری دی۔

ہر اور اس کے استفرار کریے گئی ہے۔ آلو کا استف اور اس کی افتی سنسشدر رہ جب وُ ہستندر کریے گئی ہے۔ آلو کا استف اور اس کی افتی سنسشدر رہ سکتے۔ کا میشف نے توسمندر مصرف فیلموں اور تصویروں میں دیکھا تھا سال

سمندر برائے کا اُس کا بربہلا موقع تھا۔ وہ بلند بہاڑوں کے فوٹ مُورج ویس سوئٹ رلینڈ کا باسی تھا، جوا یک سرد کلک ہے، جہاں سورج جہانوں کی طرح استا ہے۔ اُس کے وہم و گیان ہیں بھی نہ تھا کہ سمندر اس قدرصین اور آنا فور بے مُورت ہوس کتا ہے۔ اُس نے اپنے ذہن ہیں سمندر کے متعلق جو تانے بانے بُنے بھے، وہ وہاں بہنچے ہی کچتے دھاگوں کی طرح ٹوٹ گئے۔ سمندراس کے خیال اس کے تھوڑر سے کہیں فور بے مُورت ، کہیں انوکھا، دِل فریب اور حب ن تھا۔ حدّر لگاہ تک بھیلے بموٹ یائی میں گوں وُسعتیں دیکھ کرائسے گوں محدُوس ہور ہاتھا جیسے وُہ کو ای حسین لیبنا دیکھ رہا ہو۔

وه سمندر کی موجوں کو جھیراتا، کنارہ کے کنارہ کے سلنے لگا بسور ج کی کرنیں سمندر سے سینے پر جہلس جہلس کرتی اس کی انکھوں کو خیرہ کررہی تھیں۔ وہ اور اس کی اتمی سرد مکک سے دہنے والے تھے۔ انھیں بہاں کی گرم ہوانے بڑا مُتا اُر کیا۔ نو بُ مورت سمندر کی وُسعت نے انھیں دیوا نہ ساکر دیا۔ وُہ بچوں کی طرح نوشن کا اِظہار کر دہمے تھے۔ جوبات اس گہر سے نیلگوں سمندر میں تھی، وہ بات بھلا بہاڑوں میں کہاں۔ جب وُہ واپس لوٹے تو بے انتہا نوس تھے۔ اسکھے روز رات کو اُنھوں نے جاندنی رات میں کشی میں کھیاڑی کی سیر کی اور بہت لگفت اُنھایا۔

کاشِف کی اُردواب کانی بہتر ہوگئ تھی ۔ اِتنے برسوں بعد وُہ اورگ تھی۔ اِتنے برسوں بعد وُہ اورگ آئے تھے۔ سار سے خاندان نے اُن کی دعوتیں کیں۔ کبھی فُلاں جہا کے مار دعوت ہے تو کبھی فُلاں تُحیوجی کے بال دائو کے کُرانے ورستوں نے بھی اُن کی خُوب خاطر مُدارت کی ۔ کاشِف کے الَّو کو دوستوں نے بھی ان کی خُوب خاطر مُدارت کی ۔ کاشِف کے الَّو کو





اجِها کھا ناکھا نے کابئت سوق تھا۔ اُن کے اِس شوق کو دیکھتے مُوسٹے اُس کی اتبی نے باکستانی کھا نا بنا نا رسکھ رہیا تھا۔ اِس کے بیے ان کھا نوں کا ذائعہ کسی طور بھی نیا نہیں تھا۔ البقہ کچر کھا نوں سے وہ نا آشنا تھا۔ اس کے البُّر نے اُسے اور اُس کی اتبی کو باکستان دکھا نے اور گھانے کا پروگرام بنایا۔

لیکن مُسافر کو ایناسفرجاری رکھنا پر نا ہے۔

لا ہور بہنچ کر کا بشف کا دِل خُوس ہوگیا۔سب سے بہلے اُکھوں نے بادشابی سید کی سیر کی اور حقیقوں اور دلواروں بیر کی گئی مینا کاری اور نقش و نگار دیکھ کرانگشت بدنداں رہ گئے۔ شاہی قلعر بھی ان کوبہٹت بھایا۔ خاص طور برشیش محل دیکی کرنوان کی انگھیں گھی کی گئیں۔شالامار ہاغ اور جناح باغ بھی ہرئت بیندائے۔ کاشف جو سوئٹر دلیند کے باعوں پرنازاں تحا، يه وچ لحي نهيل سكتا تحاكه بهال بهي إتنے نوب صورت باغ برسكتے لا ہور کی سیر کے بعدوہ اسلام آباد کینچے تو جدید طرز کا بیرخوب صورت صات سُتقرا اوربهرا تعراشهر كاشف كوبهرنت بيندايا - وبإن سے وُه مرى كئے اور بجیز تھیا گلی۔ دُور کے بھیلی ہُوئی بہاڑلیں پر بچھاسبزہ آنکھوں کو ترادت بخش رہاتھا۔ جیروا ورصنوبر کے درخت محبوم محبوم کماین موہور کی کا احساس دِلارہے تھے۔ ہرطرت کھلے خوش نما اور خوش رنگ بھیول بہار و کھا رہے تھے۔ یہاں مہنج کے کاشف کوسوئٹر رلینٹر کا ماونٹ پلائس یاد آگیا جوسات سرارفک بکندریا السے اورجهال لوگ ایک و تھے کی مجلی کی ٹرین میں بیچ کر بہاڑیر سکینے ہیں۔ ٹرین بالک سیرھی چڑھھتی ہے اور بنجے گہرائیوں کی طرف دیکھنے سے فوٹ محسوس ہوتا ہے۔ "حيلوا ابتمحيس شاسرا و قراقرم كى سيركزا ئى حائے" الو نے كها ـ " دُه کیا ہے ؟ کاشف نے کو جھا۔

"پہاڑوں کوکاٹ کے پاکستان اور جین کے درمیان ایک سم کس بنائی گئی ہے جوبعن مقامات برستاہ اکٹارہ سرزارفنٹ بلندہے۔اکس کے اردگرد اُونچے اُونچے بہاڑ ہیں جوبرت سے ڈھکے رہتے ہیں۔ ڈنیا کی دُوسری سب سے اُونجی جو ٹی "کے ٹو" کی بہاڑی سلسلے ہیں ہے۔



ے ہہت خونصورت ہہت حین ہیں سب کچھے ، بیار مجت خلوط اللہ کے اسب کچھے ، بیار مجت خلوط اللہ کے اسب کھیے ۔ بیار مجت خلوط اللہ کے اسب کھیے ۔ بیار مجت بیار ہے کہ اللہ کا میں ہوتا تو ہیں بیال آجا تا ۔ مگر تھیں بتا ہے کہ کہنے ۔ بی وعدہ تو نہیں کرتا مگر کو شش کروً لگا کہ کہنے ۔ بیں وعدہ تو نہیں کرتا مگر کو شش کروً لگا ۔ کہ سرسال بیاں آیا کریں !!

جب وہ رُخصت ہور سے بھتے توسب لوگ اُواس تھے فِاص طور پر دادا آبا ور دادی امّاں تو بہدُت جُب جُب اورا فسردہ سے بھتے۔ کاشف کو بھی مذہبا نے کیوں افسوس سا ہور ہاتھا۔ دادا آبا سنے جب اُسے گلے لگایا تو اُن کے سینے کی گرمی اُس کے دِل ہیں اُمر نے لگی۔ دادی آباں نے اُسے گلے لگایا تو اُن کے آنسونوں کا آسے۔ ہاری باری سب نے اسے گلے لگایا اور بیار کہا۔ وہ جُب جاب کھڑا تھا۔ اُس کاجی بہاں سے حاب نے کو نہیں جاہ دہا تھا۔

اورجب ده جهازی سیرطیاں جرط هدا کا تعرفی کا سرفخرسے

بند تقار وه سوچ روا تھا، میراتعتق باکستان سے ہے جوایک غرب ملک
صرُور ہے مگراس کی اپنی تا دیخ ، اپنی تهذیب ، اپنا تمتدن ، اپنا کلچر ،
اپنا ماضی ہے ۔ میں بہلے ایک گنویں کے مینٹرک کی طرح تھا جو صرف
سورُ مر رلین ٹاکو ہی سب کچھ مجھتا تھا۔ مگراب معلوم ہوا ہے کہ باکستان
سورُ مرد لینڈ سے کہیں اچھا اور بیادا ہے ۔

جہاز کے اندر داخل ہونے سے پہلے اُس نے آخری مرتبہ پیٹے کم دیکھا۔ اس کی نگا ہوں ہیں اس سرز بین کے بیے عقبیت ،احترام اور مجت بھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اِتنی ساری محبتیں اسے اور کہاں مل سکیں گی۔ آ فرکار وہ وک فوب سورت میں اور سے معن کھائے ہوئے ٹاہراہ قراقرم پہنچ گئے۔ بہاڑ برت کا ابادہ اور سے اسبنہ تانے کھولے تھے۔ بہاں کی نوب سررتی دلکھ کر کاشفت سوئٹر راببنڈ کو محبول گیا۔ کشف لگا " ہیں تو سمجھ استاکہ سوئٹر راببنڈ ہی خوب صورت کلک ہے۔ بہعلوم ا تھا کہ پاکستان مجی اتنا حسین ہوسکتا ہے :

"البُو، مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے" کاشف نے کہا" ایسا مہیں ہے کاشف نے کہا" ایسا مہیں ہوسکتا کہ ہم مییں رہ جائیں ؟

"بہاں رہ جائیں، کیا مطلب بڑ البوجیران رہ گئے۔
"میرامطلب ہے ہیںشہ کے لیے بہاں آجائیں" اس نے کہا۔
"مگریہ تو ایک عزیب اور گندہ مُلک ہے۔ بخصارے لیے بہاں
در چینی کی کو بی جیر بنہیں" البُّر نے اس کے کہے بُوٹے الفاظ دُھرا جیے۔
در چینی کی کو بی جیر بنہیں" البُّر نے اس کے کہے بُوٹے الفاظ دُھرا جیے۔
"بنہیں، البُّر" اُس نے شرمندگی سے کہا" پاکستان بہُت الجَّها ہے۔

10



یُاد احمر- سانگره نهبت بهبت مبارک بلود بیراو مهاری طرف نیخی و افزهان نے کیا۔
اُنجھا یت کربید - ایز اندر جابی اُ احمر نے تخفہ باتھ بین تفام لیا اور فرحان
کو کے کر اندر داخل ہوا ۔ اندر بڑے کرے کی سجادٹ دیکھیکر فرحان مزید حیران
ہوا ۔ دُنگ برنگی حجنٹہ بال ، غبار ہے اور طرح طرح سے زئیبن کی غذوں کی
حجالہ بی حجیت اور دیوادوں بیر سمی مہوم بنیاں جاب بڑی سی میز بر بین مزلد
کیک دکھا تھا ۔ ساتھ ساتھ مبت سی موم بنیاں جل دیمی عبین ۔ طرح طرح سے
کیک دکھا تھا ۔ ساتھ ساتھ مبت سی موم بنیاں جل دیمی تعبین ۔ طرح طرح سے
کیک دکھا تھا ۔ ساتھ ساتھ مبت سی موم بنیاں جل دیمی تعبین ۔ طرح طرح سے
جیل ، مٹھا یکان بھی بیریں بلیٹوں میں دکھی تھیس ۔ بہت سے برتن بھی زئیب

فرنان بهت بیاد بینی دو بیش می سی برخیا تا داید است این از این اساینون کا دب کرا اور اسین اسی بین برخیا تا دور اسین اسی بین برخیا تا دور اسین سی ساخیلون کے سافی می بین سی ساخیلون کے سافی می دفت فرطان اور بنمان دونون بیار کرنا تھا جوائٹ سے جیوٹا تھا ۔ شام کے دفت فرطان اور بنمان دونون جائی محق کے دوسر سے بیچوٹ کے سافی کھیلئے تھے ۔ دان کو مبیجے کردہ سکول کا کام بڑی محنت سے کرنا تھا جس دن کسی بلیٹ بین فرطان کوائٹ کی اُستانی فالم بین مرطان کوائٹ کے دونون کام بین مرطان کوائٹ کی اُستانی فالم سی اُستانی میں بیٹر کور اسے شاہائٹ دیونوں این کابی ای اور ابوکو دکھا نا ۔ وہ دونوں فوٹن ہوکر اسے شاہائٹ دینے اور اسے مزید محنت کرنے کی اکید کرتے ۔ وہ بیا بنیا تھا کہ اسی طرح خوب محنت کرنے ۔ اسکول میں بیٹر ھا ہوا تمام سبق با دکر سے اور اسین راحت زیادہ تعلیم کال کرنے اور ایک دریائٹ آدمی بن کر اسین والدین اور اسینے دطن کا نام روسٹن کرنے ۔

ابک دن فرمان کو اس کے دوست احمر نے اپنی سالگرہ بر دعوت دی ۔ فرمان کو اتو نے ابک شخفہ لاکر دیا اور کُسے ایک زنگین کا غذیب پیک کبا اس تحفے کو سے کر فرمان اُوسے ساتھ اپنے دوست احمر سے گھر بہنچا ۔ احمرکا گھر نسایت شاندار تھا ۔ بڑے سے گیٹ سے اسکے دور دُور دُور کہ مجھبلا ہو ا



دروازہ کھولا۔ اس کے گھر کے جیوٹے سے صحن میں ایک مرحم سی روشنی سا بلب جیک رہا تھا۔ فرعان سے بلب کی طرف دیجھا اور کما اُس بلب کی روشنی انٹی کم کبول ہے ؟

ملیا - علیٰ طاقت کا ملب ہوگا اتنی ہی روشنی دسے گا۔ یہ ملی طاقت کا مبب ہے صرف مبیس داسل کا ﷺ

احمر کے گھر بیلی عکم گانے ہوئے فانوس اور بڑی بڑی بڑی ہو۔ وہ کچواُواس
سے سفید دود صیا روشنی کلتی تفی اس کی انتھوں بیں اُنز آئیس۔ وہ کچواُواس
ساہوگیا ۔ کمر سے بیس گیا تو وہاں دو چاریا بیاں بچی تفیس۔ ایک برا نی سی
میزر کھی تھی۔ چار کرسیاں وبوار سے سا تھ مگی تفیس۔ نہ فرش پر فالین تھا۔ نہ بڑے
بر سے صُوفے تھے۔ بیان کم کم بجلی کا بچھا کا بیکھا کم بنہ تھا! فرمان کا دل دکھ کے
دہ گیا۔ یہ کمیسی عجبیب بات ہے۔ کسی کے گھر بیس اثنا قیمتی سازو سامان عالی تان
فرنیچر ۔ بین تان دشوکت۔ اور کمیس بی عالم ہے کہ دو کمروں اور تنگ صحی کی بی جھیوٹا
سامکان ۔ اللہ میاں! البیا کیوں ہے ؟ ہمارے پاس احمر کی طرح کا گھر کمیوں
سامکان ۔ اللہ میاں! البیا کیوں ہے ؟ ہمارے پاس احمر کی طرح کا گھر کمیوں
سامکان ۔ اللہ میاں! البیا کیوں ہے وہ دین ک ایسے ہی خیالات اکس
سامکان ۔ اللہ میاں! وہ البیاک کور اور تا اواس اور غمز دہ ہوگیا۔ نبید آئی تب
سے دماغ میں جگر کھانے رہے اور دہ بڑا اواس اور غمز دہ ہوگیا۔ نبید آئی تب
بھی کسس سے تو ابول میں وہ شاندار مکان اور قالین اور فانوس جھائے ہوئے

سے دکھے گئے تھے۔ کر لے ہیں زگین بھولوں والا قالین مجھانفا۔ بڑھے بٹے صوفے بیاروں طرت گئے تھے جھیت برننا ندار فانوس لٹک رہا تھا۔ کمرارونبیوں سے مگرگار ہا تھا۔ کمرے ہیں دوجیار مہمان تھی آ چکے تھے اورصوفوں پر جیٹھے عفے۔ احمر نے اپنی احق سے فرعان کا تعارف کرایا "احتی یہ فرعان ہیں میرے دوست " فرعان کی احق نے مسکراکر اسے دیجھا۔ فرعان نے سلام کیا۔ انہوں نے فرعان کے سلام کیا جواب دیا۔ اس کی مزاج برسی کی ۔

الجياية و بارباسرطيس " احمرن كها. دونول دوست كم صحيح البراكية تفودی در میں احمر کے اور کھی بہت سے دوست وہاں پہنچ کئے سب لوگ ال كربانين كينے سكے سنسى ملاق سونا رہا ۔ احمرنے فرطان كو اپنے گھركى سير كرا بي - فرطان اسس كا گھر د كھيے كربہت خوش ہوا - احمر کے گھر ہيں آ تھ دسس بڑے بڑے کمرے تھے۔ مرکمرے میں فالین صوفے، بیکھے، ایرکنڈ بینزاور وهيرسارا سازوسامان نفا عطرح طرح كي آرائشني چيزس رکھي ہوتي تفيس-احمرنے نیام ہوتے ہی سالگرہ کا کیا۔ کاٹا -مہانوں نے ل کر سالگرہ مبارک کاکیت گایا -احمرکی بہنوں نے ممب رک تبین خوشی کا یہ سال سابا - سب توگوں نے نالبان سجا کرداد دی - اس کے بعد کھانے بینے کا سِلسلہ جلا- احمرتے فرحان کو چیزیں کال کال کر ملیٹ میں ڈال کر دیں۔ فرحان اس محفل ہیں بہت وش تھا۔ وعوت سے فارغ ہوکرسب لوگ اپنی اپنی کرسیوں اورصوفوں برمبھ گئے اور گب نئیب کرنے لگے ۔ کچھ دیر بعداحم کے نوکرنے آکر اطلاع دی که بامر فرهان کے ابو آگئے ہیں۔ وہ فرهان کو بلا رہے ہیں۔ ایس فولصورت كمركين استقاهم الحصاحل من جهال منه ملان مودم عفا -يطيف سنائے جارہے تھے' قنفے لگ رہے تھے، فرمان کا اٹھنے کوجی زجایا مگرالوا مجکے تھے۔ گھروایس نوجا ماسی تھا۔اس بیے فرجان نے احمر سے اجازت لی -احمراس کے ساتھ گیبٹ مک آبا۔اس نے فرعان کے ابوسے کماکہ وہ بھی مذر أعابئن اور کچھ دیر بیٹیں مگرانہوں نے کاکارکردیا فرصان نے احمر کو غداعا فط كما اوراتوك ساته كهريل ديا -

ا بینے گھر کے جھیوٹے سے در دازہے پر اس نے دستک دی توامی نے

منقے اور دہ اس مکان کے بڑے بڑے کروں بیں جبل قدمی کردہا تھا۔ صبح سوکر اللها توكيد ديرك ليد ذهن سدده فيالات بحل عكه عفيه ما تتاكرك ده نياروا اورلبتنه أنفاسے اسكول على برا - مكراب بيراس سے ذہن بيں وہي عالى شان كويهي نفي - وه ذمهني طورير بريثيان بوگيا - آج إملا مُوا نواس مي كئي غلطيال بوكبين -أنساني صاحبه نے اسے ڈاشا۔ وہ اور مھي كرابرا گيا - گھرآيا تو امتى نے کہا منہ باتھ دھوکر کھانا کھالو۔وہ کھانا کھانے کے بیے بیٹھ گیا۔ائی نے اُسے جُب جُب ديما تو بوجيا كيابات ہے فرطان ؟ تم كبول حُب حُب سے 

"أتى - مجھے به گھرا حجیا نبیس لگنا!" فرطان نے کہا۔ اتی نے جیرت سے ائے دیکھا۔ بھرکون ساگھر احتیالگناہے ؟

آهم کا گھر- اس سے گھر میں استے سامے کمرہے ہیں اور نوب نیز رئینیوں والی شیوب لائٹیں ہیں۔اس کے گھر کے آگے اننا بڑا باغ ہے۔ مرکمرے میں فالبن اور صوفے ہیں-ہارے گھر میں کیاہے ؟ ایک بھی صُوفہ نہیں۔ منه كونى فانوس! - بين اس حقيوت اورفضول گھر بين بنين رمنا جا نېنا - اب لوگ کسی اچھے اور ترکے گھر میں کبوں بنیں رہننے ؟" فرعان نے کہا۔

"أجيّابيني-الرئمين احمر كالكوليندب توتم وبال جاكر رسن لكو -دیرسس بات کی ؟ امی نے کچھ سوچ کر کیا۔

ر سے ؟ كيا ہيں وہاں جا سكتا ہون " فرجان نے خوسٹس ہوكر يُوجي

کھانا بھی ڈھنگ۔ سے نہ کھایا گیا۔ تمارے الر ممیں لینے میں کئے ؟ فرمان سے احمر نے بوجھا۔ "نبین نو" فرصان نے جوال دیا " بین نها دے کمر سے بین سوؤں گا۔ تقبک ہے ۔ رات کو دونوں دوست دیر مک بائیں کرنے دہے ۔ اگلا دن چھٹی کا نفا ۔ گھر کے سب لوگ دس بھے کے پڑنے سونے ہے جب کہ فرعان صبح سوبرك أفيضن كاعادى نصاءه علدى أعد كرباغ بس عبلاكيا رنگ برنگے بھول دیجھ کر اُس نے ایب بھول نوڑ لیا۔ مالی بھا گا ہوا آیا اور لئے دُلِنْ لِكُ أَكُ الْمُ الْمُ

ا کال بال صرور - فرحان کی اتی اسے احمرے گھرے وروازے کے جھوڑ

أبيس - فرحان خوسش خوش اندر داخل سبوا - احمرت اسے و مكي كرمسرت كا

اظهاركيا - فرعان كے دل مين وشي سے لڏو ميوث رہے تھے - وہ ميت زيادہ

نوسنس تفایشام یک ده احمر کے ساتھ کھیلیا دیا۔ پیررات کوائس سے

رنگبین ٹی وی پر ڈراما دیکھا ۔ ترم نرم فالبن پر جیلتے ہوئے ٹرامزہ آرہاتھا۔ را

کوٹری ڈائنگ ٹیبل برسب لوگوں نے کھانا کھایا۔ فرھان سے خوشی کے مارسے

" نور اہے۔ میری مرضی " فرحان نے جواب دیا۔ خبردار - ميكول كو إلى مت ركانا! جارا وهرسيم الو-بيال بودول ك اوبرمن حلور أوط جامين كم إ"

فرعان كوأس كاليُرل دا نشاا حجبا نبيس مكا - وه دوسرى طرف عاكر مبيره گیا۔ اسے اب کھوک لگ رہی کھنی۔ اس کا دل جا ہ رہا تھا کہ وہ ناشتا کرنے مرهري نو سانا محايا بوا تفا-اينے گھريس نو ده بے دھول ما درجي فلنے بي بلاجانا نفيا ادرجو جانتها كها بي سكنا نفيا - مكربيال تو المصيمعلوم بهي منه نضاكم باورجی فانه کهاں ہے۔ وہ برکار ساتھی اوھر گھومٹیاریا ۔ کھی اُدھ رکل گیا۔ مر گھر سے لوگ الصفے کا نام م لیتے تھے۔ وہ احمرے پاس کیا اور اس سے کہا کہاب جا کو صبح ہوگئی ہے نوائس نے عقیہ سے کما "میری نبیند خواب مذکرد - تم بھی ليث كرسوماد إ فرمان حيب بينا ره كباء وه ميز ريرش كنابي راسف لگا محرکتابوں میں مالکل دل نہیں لگ رہاتھا۔ بھُوک سے بُرا عال نفا۔ اُسے اس برك كفرك طور طرايقول ريخت عفته أرم نفاء اس كاجي عياست لكا كم البينے كھر لوسط عاستے ۔ مگروہ كھر حجيونا نفا۔ كندہ بھي تفا۔ وياں وہ نہيں

كانى دېرىعدىس بوگ اسطے نوناكشتا تبارىموا ادرفرھان نے بھى سب



سے ساتھ انتا کیا۔ فرطان کی امتی کو آج کہیں پارٹی برجاناتھا۔ وہ اپنے بالوں بیں روارز لگائے میچھے میں اوراجارات سلمنے بھیلا ہُوا کھا۔ انہوں نے احمر کو بلاکر اس سے کچھ بائیں کیں۔ فرطان کاجی چاہ کہ اُس کی امی اُس سے بھی بیاری بیاری بائیں گریں۔ اس کے ساتھ مہنییں گرانہوں نے فرطان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی مذد کچھا۔ فرطان بالوس ہوگیا اس کی امتی اُس سے بہت بیار کرتی تھیں ۔ کھانا کھانے وقت بھی اس کی فاطر مُدارات کرتی تھیں۔ بڑی فرمی سے بڑی تھیں۔ کھانا کھانے وقت بھی اس کی فاطر مُدارات کرتی تھیں۔ بڑی فرمی سے بڑی جے۔ ایکن خیر۔ اگر بیال اس کی امی منہ سوچا کہ ابنی مال بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن خیر۔ اگر بیال اس کی امی منہ سوچا کہ ابنی مال بھی اچھی ہوتی ہے۔ لیکن خیر۔ اگر بیال اس کی امی منہ سامان نقا اس گھریں۔ ابھی وہ بیرسب سوچ ہی رہا تھا کہ احمران سے بیاس سے اُٹھ کر آبا اور کھنے لگا '' فرطان ۔ یار آج شام کو بہیں پارٹی بی نیا ہے۔ بیاس سے اُٹھ کر آبا اور کھنے لگا '' فرطان نے خوان ۔ یار آج شام کو بہیں پارٹی بی نیا ہے۔ بیس سوچ ہی رہا تھا کہ احمران سے بیاس سے اُٹھ کر آبا اور کھنے لگا '' فرطان نے بیار آج شام کو بہیں پارٹی بی نیا ہے۔ بیس بھی علوں گا '' فرطان نے خوان نے خوش ہوکر کہا۔

" نہیں بار! وہاں کوئی بھی نم سے واقف نہیں ہے۔ نم وہاں جا کر لور ہو گئے" احمر نے کہا۔

الجِيّالِ عَلَيْكِ بِي إُ فرعان نے كها - بيربان تھى تطبيك ہے وہ احمر سے رشیتے داروں سے ما واقعت نھا -اجنبیوں کی محفل میں جاکر کریا بھی کیا تھا تنام کواحمزاً کی بہنیں اور والدین سب لوگ تبار ہوکے بڑی سی گاڑی مين مبير كر عبل ديسيد - فرهان كافركي سيدا مبين جاني د مكيفها ريا - ان محافيا کے بعد گھریں سنا اجھا گیا ۔ فرحان کوخوٹ محسوس ہونے لگا ۔ وہ ایک کرے سے سک کر دوسرے کمرے ہیں گیا۔ وہ کمرہ بھی خالی نفا۔ البنہ و ہاں کارنس برر کھے ایک سیاہ رنگ سے صبنی سے شب برنظر رقیبی تو وہ اور بھی خو فنز دہ ہوگیا۔اے لگا کہ شب ابھی قرمیب اکر اس کی گردن مکر اے گا۔وہ ڈر کے بام ربعاً كا - فالي كرسے اسے بہت خوت مك رمانفا - ده عالم القاكر بيان سے دوڑیا ہوا باہر سکل جائے۔ اپنے گھرسے نوالشان مالوس ہوناہے۔ مگر يه عالى شان كوئقى، يهرساز دسامان سب كيه كس تصبيح اعبني تنف -اس كحر كى كوتى بھى چيز اس كى ابنى نەتھى - وە برن ان موگيا - بيال نەاس كى مال تھى نہ باب تھا۔ نہ بھائی تھا۔ یہ درو دلوار احمر کے تھے۔ اس کے اپنے نہ تھے۔ مير وه بيال كبول أما ؟ وه سويجة لكا- اسه اينا كهر ما د آف لكا-كنني آزادي من بالمنظم من -جب جي عليه سوهاؤ -حب جي عليه أكله عاويه اینی ماں ہوتی ہے۔ ہمیشہ پیارکرنے دالی ماں ۔ اجھے سے الزُّمبر بیارِ ایجا میان

اس گی آمجھوں میں آلنوآگئے ۔ اچا کک نوکرنے کرے میں قدم رکھا۔
فُرُعان ۔ نمالے الجُو آئے ہیں '' فرعان کھُرنی سے اُٹھا اور گیٹ برجا بہنچا۔
ابو کے ساتھ وہ اپنے گھر جارہ تھا۔ وہ اچھی طرح یہ بات سمجھ کچا تھا کہ اپنا گھر
ابنا ہوتا ہے ۔ جبکہ دوسرے کا گھر، پرایا ہوتا ہے ۔ گھر آیا تو اُٹ بت نوشی میں مونی ۔ گئے وائے ابنا ٹبت کے جذیبے سے سرٹ رہوکر نگ صحن اور مرحم
موس ہوئی ۔ گئے اپنا ٹبت کے جذیبے سے سرٹ رہوکر نگ صحن اور مرحم
رفتی والے بلب کو دیکھا ۔ اسے لگا کہ بیال مرجیز اس کی اپنی تھی ۔ عبسی بھی
رفتی والے بلب کو دیکھا ۔ اسے لگا کہ بیال مرجیز اس کی اپنی تھی ۔ عبسی بھی
سنی ، اس کی اپنی تھی ۔ اس کی امی نے بوجھا اس تم آگئے فرطان ''

" نم علی کنتے ہو۔ امی نے مسکرا کر کہا وہ عان حکی تقبیں کہ فرعان کوا بیضاور رائے گھر کا فرق معلوم ہوگیاہے۔ برائے گھر کا فرق معلوم ہوگیاہے۔





کے نیچے گراپڑاتھا۔ میں نے ہی سب کو بتایا" ذراسی رابعہ نے بُرا سامُنہ بناکر کہا" اب شان ہمیں ہیچے کے ساتھ کھیلنے نہیں ویتا"۔
میں نے شان کو إشارے سے پاس بُلایا، اُس نے بُلبُل کا پچّه مفبُوطی سے پکڑر کھا تھا ، جیسے اُسے خطرہ ہوکہ اگر گرفت ڈھیلی پڑ گئی توکوئی دوسرا چھین لے گا۔
گئی توکوئی دوسرا چھین لے گا۔
"جس طرح تم نے اِس بچے کو پکڑر کھا ہے ، جاتتے ہو اِس کا نتیجہ کیا ہو گا؟" مینے شان سے پُوچھا۔

یجہ بیابو کا'آنٹی؟" چاروں نے ایک ساتھ کہا۔
"کیابو گا'آنٹی؟" چاروں نے ایک ساتھ کہا۔
"بیّہ دم گھٹ کر مرجائے گا"میں نے بتایا۔
"اچھا!"شان نے فوراً مُٹھی کھول دی ۔
"لوڈ ، اِس مجھے دے دو"میں بنے ہاتھ بڑھاکر کہا۔
"نہیں" اُس نے دوبارہ اپناہاتھ بیٹھ کے جیھے چھپالیا"میں جانتاہوں ، چھوٹوکو دینے کے لئے مانگ رہی ہیں"۔
"بالکل نہیں ۔ انجھا ، تُم سب میرے ساتھ آؤ۔"
"بالکل نہیں ۔ انجھا ، تُم سب میرے ساتھ آؤ۔"
شام کو آگر بُلبُل کے بیخے کے ساتھ کھیلیں گے" رابعہ نے اینے شام کو آگر بُلبُل کے بیخے کے ساتھ کھیلیں گے" رابعہ نے اینے

"چلو بھٹی ، ہم بھی اندر چلتے ہیں "میں نے شان سے کہا۔ سامنے بر آمدے میں لکڑی کے ایک چھوٹے سے پنجرے پر میری نظر پڑی تو میں نے إشارے سے شان کو پاس بُلایا "دیکھو

بھائی عاصِم کی طرف دیکھ کر کہا ، اور وہ دونوں بھاکتے ہوئے اپنے

"آنٹی ، آنٹی، ہم نے بُلبل کا پخ پکڑا" چھوٹو کرکٹ کا بلا کونے میں پھینک کرمیری ٹانگوں سے لیٹ گیا۔
"کہاں ہے؟" میں نے پُوچھا۔
میں نے بنتے ہوئے اُسے کود میں اُٹھالیااور بولی "چلیے چھوٹُو
جی، ہم آپ کولے دیتے ہیں "۔
جی، ہم آپ کولے دیتے ہیں "۔
"بالکُل سچی بُچی ۔ بھلاآ ٹٹی نے کبھی جُھوٹ بولاہ ؟"
یا کُٹل سچی بُچی ۔ بھلاآ ٹٹی نے کبھی جُھوٹ بولاہ ؟"
یا کٹر میں نے لان میں جھانک کر دیکھا ۔ شان ا، عاصِم ،
رابِعہ اور انیل چاروں ایک دُوسرے پر جھیٹ رہے تھے ۔ میں
چھوٹوکوگود میں اُٹھائے اُن کے پاس گئی ۔
جھوٹوکوگود میں اُٹھائے اُن کے پاس گئی ۔
انہیں گھور کر دیکھا تو چاروں خاموش ہوکر ایک دُوسرے کا مُنہ تکنے
انہیں گھور کر دیکھا تو چاروں خاموش ہوکر ایک دُوسرے کا مُنہ تکنے

"آئٹی ، وہ رہا بُلبل کا بچہ" چھوٹو نے شان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بُلبُل کے بچے کی طرف اِشارہ کیا ۔
"آئٹی ، یہ میرا ہے ۔ میں نے پکڑا ہے" شان بُلبُل کے بچے کی طرف اِشارہ کیا ۔
"آئٹی ، یہ میرا ہے ۔ میں نے پکڑا ہے" شان بُلبُل کے بچے کی میں نے بولا۔
"وبیٹھ کے بیچھے جُھپاتے ہوئے بولا۔
"نہیں ، آئٹی ۔ اِسے میں نے دیکھا تھا۔ لان میں درخت

شان ، میری بات غور سے سنو ۔ یہ بچہ اُڑ نہیں سکتا ۔ خود کھا بی نہیں سکتا ۔ اگریہ بھو کا پیاسا مرگیا یا اِسے بلی لے کئی تو اِس کی موت کے ذینے دارتم ہو گے "۔

"تومین کیاکروں ؟"أس نے پُوچھا ۔

الاتم یوں کرو کہ اے پنجرے میں بند کر دو ۔ جب اِس کے ماں باپ اپنے کھونسلے میں آئیں کے اور بیچے کو غانب پائیں کے تو وہ اِسے تلاش کریں کے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں تک ضرور آئیں

"المحيك ہے" شان پنجرے كى طرف سربلاتا بُوابر ها ، ليكن يحر ایک دم چھٹک گیا"اود! یہ تو ٹوٹا بُواہے!"

"تُوٹا بُوا نہیں ہے" میں نے کہا"اس کا دروازہ غائب ے ۔اے دیوارے لگاکررکد دو۔ پھریہ محفوظ ہوجائے گا"۔ شان نے بُلبُل کے بچے کو پنجرے میں چھو ڑااور اُس کا دروازہ

دیوارے لگادیا ۔میں جانے کے لیے مُڑی تو چھوٹومیاں نے میرا وامن بکرالیا" آنٹی ، آنٹی ، میں کچے کے ساتھ کھیلوں گا"۔

"ابھی نہیں ۔ سہ یہر کو کھیلیں کے ۔ جب عاصم اور رابعہ آجائيں تو تحجے بلالينا"ميں نے اپنے كمرے كى جانب جاتے ہوئے كہا۔ سە يېركو بچوں كاشور كانوں ميں پڑا توميں باہر تھی۔ سارے یخے پنجرے کے گرد جمع تھے۔" یہ کیا ہورہا ہے ، بھٹی ہے" میں

"آنٹی ، شان ہمیں بی سے فسیلنے نہیں دیتا" عاصم نے چلا

" وُہی صبح والی تکرار ۔ شان، بچے کو پنجرے سے باہر محالواور لان میں آؤ"۔ شان نے لیک کر بیجے کو پنجرے سے مکالا اور رُوسرے بچوں کے ساتھ لان میں آگیا۔

"وه دیکھو"میں نے سامنے والی دیوار کی طرف اِشارہ کیا" کچھ

"جي ، آنٿي" سب ايک ساتھ بو۔

جهميا؟"مين نے پُوجِعا۔ " بُلْبُلُ" بَجِون نے جواب دیا ۔

"جاتتے ہویہ کون ہے؟"

"إس بي كي المي - اينے بي كو تلاش كررہى ہے"-"اب کیاہو کا ، آنٹی ؟"شان نے پُوچھا ۔

"بوناكيات \_ يخ كوچھوڙ دو \_ وه اِسے جو گادے كى"\_ ''چو کاکیا؟'' عاصِم نے یُوجِعا۔

"وانه به وه إسے اپنی چونج سے دانه کھلائے کی "میں نے کہا۔ شان نے جلدی سے بیچے کو چھوڑ دیا ۔ وہ تنجے منے پیروں کیے أجهلتا بوا آكے چلاكيا - سارے بي كم صم أس طرف ديكھ ركب تھے جد هر بخة كيا تھا۔ اتنے ميں سب نے ديكھاكه بُلبُل أَرْكرينچ آتی اور یکے کو دیکھ کر پھراڑ گئی ۔

" بَلْبِلُ أُرْكَتَى ! بُلْبِلُ أَرْكَتَى! " بَيُونِ فِي شُور مِيادِيا-"خاموش رہو"میں نے کہا" وہ دوبارہ آئے گی۔"

بحے خاموش ہو گئے ۔ چند منٹ بعد ٹبلٹل اُڑتی ہوئی آئی اور ا پہنی چونچ بیچے کی چونچ میں ڈالی ۔ اُس کی چونچ میں دانہ وُنکا تھا جو یجے کی چونچے میں پہنچے گیا ۔ بلبل دوبارہ اُڑ کئی۔ مکر تھوڑی دیر بعد پھر واپس آئی اور بچے کو چو گا دیا۔ تام بخے حیرت اور شوق سے، ننظریں جائے ، یہ تماشادیکھ رہے تھے ۔ میں ذرا دیر کے لیے اُن کے درمیان سے محل کئی ۔ بچے تاشے میں اس قدر محو تھے کہ أنهيس ميرے جانے اور واپس آنے كا پتاہى نہ چلا۔ وكليول بحتى ،كيابُوا؟ "مين في يُوجِها \_

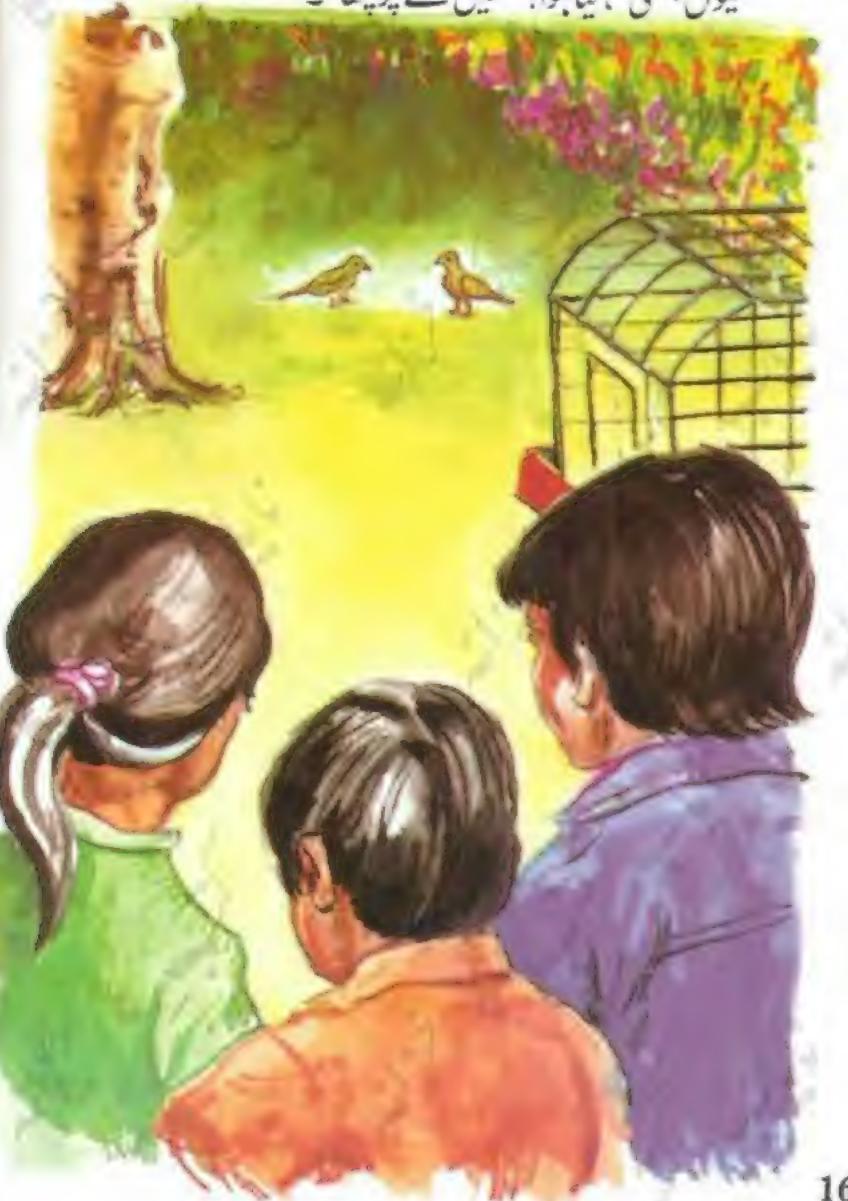

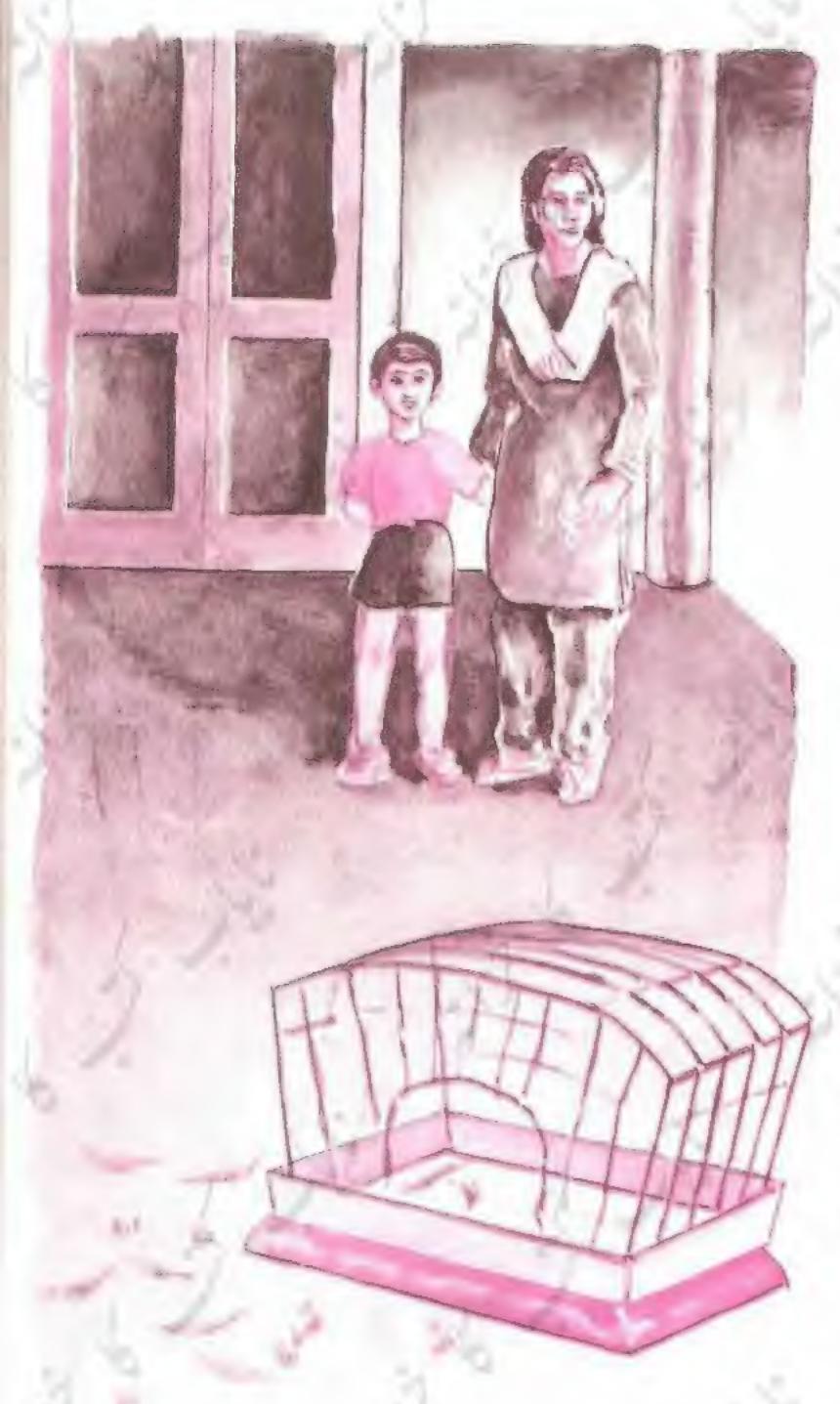

"اگر جم پنجرے کو بر آمدے کی بجائے کمرے میں رکھتے تو بلی یے تک نہیں پہنچتی "۔ "اب کیا فائدہ اِن باتوں ہے" میں نے کہا "مگر آیندہ احتیاط كرنا \_ كھونسلے سے كرنے والے كسى بيچے كو ہاتھ ند لكانا \_ ہوسكتا ہے اُس کی ماں کسی تدبیرے اُسے واپس کھونسلے میں لے جائے یا أسے وہیں کسی محفوظ جگہ تک پہنچادے۔" یہ کہ کر میں نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں بلیل بیتھی تھی۔ أ داس اور عم زده به وه باربار سر کھما کھماکر اُس خالی پنجرے کو دیکھ رہی تھی جس میں کل وہ اپنے بیچے کو زندہ سلامت چھوڑ گئی تھی ۔

میرادِل تیزی سے دھڑ کااور آنگھیں بھر آئیں۔

" آنٹی بُلبُل وس مرتبہ آچکی ہے"شان نے بتایا۔ "بس ،اب بح كابيث بحركيا بو كا"ميں نے كہا" چلوشان ، ہے پنجرے میں بند کر دو ۔ مغرب کے وقت پرندے اپنے اپنے كھونسلوں میں چلے جاتے ہیں"۔ "توكيا بُلبُل ائي بِي كويهين بمارے پاس جھو رُجائے كى؟" "بالكل - يه أس كى مجبورى ہے"ميں نے كہا -«مجبوری بمجبُوری کیسی بیشان نے پُوچھا۔ "بهتى، ديكھونا \_ أس كابچّه خُود أرْنهيں سكتا ، اور وہ أے أشحاكر لے جاسكتى نہيں ۔ اِس ليے جب تك يہ بچے خُود اُڑنے کے قابِل نہیں ہوجاتا ، یہ ہمارے پاس ہی رہے گا ، اور ہمیں اِس کی

شان نے بچے کو اُٹھاکر پنجرے میں بند کر دیا ۔عاصم اور رابعہ الحصلتے گودتے اپنے کھر چلے گئے اور چھوٹو نے دُودھ کے لیے شور محا

وُوسرے دِن شان نے صبح سویرے ہی مجھے جھنجھوڑ کر جگا ديا۔ "آنٹی ، آنٹی، جلدی اُتھیے"۔ كيابوا ، بهتمي ؟ "مين آنكھيں ملتى بنو ئى أجھ بينتھى ۔ ابھى بلكا

بلكااندهيرا تصااور شان روزانه كي نسبت آج جلدي جاك كيا تحاب "آنٹی ، بُلبُل کا بچہ پنجرے میں نہیں ہے!" اُس نے ہانیتے

میں ایک دم چھلانگ مار کر اُٹھ کھڑی ہوئی اور تیزی سے برآمدے کی طرف بھاگی ،جہاں بُلبُل کے بیجے کا پنجرار کھا تھا۔ پنجرا خالی تھا! میں نے إدهر أدهر نظر دو رائی تو دیوار کے پاس چند پر وکھائی ویے ۔ میں نے دھو کتے ول کے ساتھ اُنہیں غور سے دیکھا۔وہ بُلبُل کے بیتے کے پرتھے۔میری کردن جُھک کئی۔ "كيابوا ، آنتي ؟" انيل پاس آكر بولا -" بيچ كوبلى لے كئى "! شان نے سيسكياں لے كركها \_ و کوئی بات نہیں ۔ شاید اللہ کی یہی مرضی ہو"میں نے اُسے

"مگر آنٹی" شان بولا" مجھے یُوں لکتا ہے کہ ہم نے اُس کی حِفاظت نہیں کی"۔ "وه کیسے؟"میں نے پُوچھا۔



حیدر صاحب کاروبار کے سلسلے میں اٹکلینڈ کئے تو وہاں انہیں مسٹر سٹیفن جیسا بہترین دوست مِلا دونوں میں اتنی پکی دوستی ہوگئی کہ مسٹر سٹیفن نے اکلے سال پاکستان آنے کا وعدہ کر لیا۔

اگلے سال مسٹر سٹیفن جب پاکستان آئے تو اُن کی دس سالہ بیٹی سِلوی بھی اُن کے ہمراہ تھی۔ حیدر صاحب اپنی بیٹی صبا کے ہمراہ مہمانوں کے استقبال کے لئے اسلام آباد ائر پورٹ پر موجود تھے۔ سٹیفن جب ہوائی جہاز سے اُترب تو حیدر صاحب اُن سے بڑے پر موجود میں انداز سے صلے۔ صبا نے بھی ساحب اُن سے بڑے کے لئے اُس کا ہاتھ تھام لیا۔

جب سب گھر پہنچ تو کرن پھولوں کا گلدستہ لئے گھری تھی ۔ کرن نے آگے بڑھ کر سنہری بالوں والی انگریز گڑیا سِلوی کو گلدستہ درمیان سے ہی کو گلدستہ درمیان سے ہی پکڑ لیا اور بولی "تم اِدھر کیا کر رہی ہو کرن؟ جاؤ جا کر کام کرو" پکڑ لیا اور بولی "تم اِدھر کیا کر رہی ہو گرن؟ جاؤ جا کر کام کرو" کرن کی خوبصورت آنھیں بھیگ سی گئیں۔ سِلوی نے پوچھا 'صبا کیا یہ بھی ہماری دوست ہے؟" صبا نے نخوت سے جواب دیا"نہیں۔ یہ تو ہمارے گھر میں کام کرنے والی لڑی ہے" دیا"نہیں۔ یہ تو ہمارے گھر میں کام کرنے والی لڑی ہے"

سِلوی نے صبا کے ہاتھ سے وہ گلدستہ کے لیا اور دونوں ہاتیں کرتی ہوئی ڈرائینگ روم میں آگئیں جہاں حیدر صاحب اور مسٹر سٹیفن خوش گینیوں میں مصرف تھے ۔ اتنے میں ایک عورت ٹرالی تھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور چائے بنانے گئی۔ 'دسِلوی، یہ کرن کی ماں ہے'' صبا نے بتایا۔ کرن کی ماں سے'' صبا نے بتایا۔ کرن کی ماں سے'' صبا نے بتایا۔ کرن کی ماں سے '' صبا نے بتایا۔ کرن کی ماں سے کو پیش کی۔

چائے پینے کے سلوی اور صبا نے کیڑے بدلے اور باغ میں آگئیں۔ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کھیل رہی تھیں کہ

سِلوی کی نظر درخت کے چیچے کھڑی ہوئی کرن پر پڑی۔ سِلوی نے صبا کاہاتھ چھوڑا اور کرن کی طرف بڑھ کر کہا " آؤ کرن ہارے ساتھ کھیلو"

"نہیں، نہیں۔ میں نہیں کھیلوں کی ۔ صبابی بی مُجھے ماریں گی " کرن نے ڈر کر چیجھے بٹتے ہوئے کہا۔

سلوی نے کرن کا بڑھ کر ہاتھ تھام کیا اور کہا "نہیں کرن صبا تو اتنی اچھی لڑکی ہے وہ بھلا تمہیں کیوں مارے گی؟" اتنے میں صبا بھی قریب آگئی اور بولی "کیا بات ہے سلوی؟" "کچھ نہیں صبا ہم میں کرن سے کہد رہی تھی کہ ہمارے ساتھ کھیلو مگر وہ تم سے بہت ڈرتی ہے۔"

"اس نے ضرور تم سے میری شکایت کی ہوگی" صبا ایک دم غُفے سے بولی اور کرن نے کو دھکا دینا چاہا۔ جب صبا کرن کو دھکا دینا چاہا۔ جب صبا کرن کو دھکا دینا چاہا۔ جب سباوی کو دھکا دینے لگی تو سلوی اچانک درمیان میں آگئی۔ سلوی کو اتنی زور سے دھکا لگا کہ وہ پھولوں کی کیاری میں جا گری۔ کرن نے جلدی سے سلوی کو اُٹھایا ۔ اُس کے بازوؤں پر کچھ خراشیں آگئی تھیں۔

صبا اندر گئی تو حیدر صاحب سامنے ہی گھڑے تھے "ابُوا کرن نے سِلوی کو پُھولوں کی کیاری میں گرا دیا ہے۔ " صبا نے ان سے شکایت کی۔ حیدر صاحب جلدی سے سِلوی کے پاس کئے اور اُس کے بازؤوں کی خراشیں ڈیٹول سے صاف کیں اور دوائی لگا دی۔ پھر وہ صَبا سے کہنے لگے " بیٹی، میں جاتنا ہوں کرن بہت سمجھدار لڑکی ہے۔ اُس نے سِلوی کو جان ہوجھ کر مبا بہیں گرایا ہو کا "باپ کو کرن کی حایت کرتے دیکھ کر صبا

رونے والی ہو کئی اور کمرے میں چلی گئی۔ حیدر صاحب نے سِلوی کو کہا مجھے بہت افسوس ہے بیٹی کہ آپ کو تکلیف اُٹھانا کوئی بات نہیں انکل۔ بچوں کو تو چوٹیں لکتی ہی رہتی

ہیں۔ اور ویسے بھی مجھے کرن نے نہیں کرایا۔ صَیا کرن کو دھکا دینے کے لئے آگے بڑھی تو میں درمیان میں آگئی اور گر گئی"۔ سِلوی نے تمام بات بتا دی۔

حیدر صاحب بولے "بیٹی ، صباکی یہی باتیں مجھے پریشان كرتى بين - پتانهين وه كرن كو كيون بُرا معجمتى بے؟ سلوی حیدر انکل کو خُدا حافظ کہہ کر صبا کے کرے میں چلی گئی۔ صبا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ سِلوی نے خاموشی سے بتی مجھا دی اور آرام سے سو کئی۔

صبح ناشتے پر کرن اپنی ائی کے ساتھ میز پر چیزیں رکھ رہی تھی کہ سِلوی حیدر صاحب سے کہنے لگی "انکل آج ہم لوگ سیر کرنے جائیں کے اور کرن بھی ہمارے ساتھ جائے گی" " ہاں " ہاں بیٹی! ضرور" حیدر صاحب نے جواب دیا "میں دفتر سے گاڑی جھجوا دوں گا۔ تم کرن کی انمی کو ساتھ لے

"شكريه، انكل" سِلوى نے كہا ۔ "نہیں ابو۔ ہم کرن کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے" ضبا نے کہا۔ "کرن تمہارے ساتھ سیر کرنے تھوڑی جا رہی ہے ۔ وہ تو سامان وغیرہ کا دھیان رکھنے کے لئے جا رہی ہے" حیدر صاحب نے صباکو منانے کے لئے کہا۔ صبائے انجھا ابو کہا

اور کرے میں تیار ہونے کے لئے چلی کئی ۔ سِلوی کرے میں جانے کی بجائے باورچی خانے میں چلی کئی جہاں کرن چہرا ہتھیلیوں پر رکھے کچھ سوچ رہی تھی ۔ "آنٹی، آپ کرن کو تیار کر دیں ۔ ہم سب سیر کرنے جائیں کے "سلوی نے کرن کی اتمی سے کہا۔ "نہیں میں نہیں جاؤں گی" کرن نے کہا۔ سِلوی نے وجہ پوچھی تو کرن نے کہا تنیں اِس کئے نہیں جاؤں کی کیونکہ صبابی بی مجھے پسند نہیں کرتیں " یہ کہہ کر وہ رونے لکی۔ كرن كى اتمى نے سِلوى سے كہا" بيٹى، تم جاؤ ۔ ميں اے تیار کرتی ہوں"۔ تقریباً ایک کھنٹے بعد سب تیار ہو کر فیکسلا روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر ضبا اور سلوی سیر کرنے لکیں تو سلوی نے کرن کو ساتھ لے لیا ۔ کرن نے دو تین دفعہ صبا اورسِلوی کی گفتگو میں شامِل ہونے کی کوسٹش کی لیکن صبا ہر وفعہ اس کو جھاڑ پلا کر خاموش دیتی۔ سیر کرنے کے بعد جب تینوں واپس آئیں تو کرن کی مال گھاس کے ایک سر سبز لان میں کھانا لگا چکی تھی۔ "صبابی بی، کھانا لے آؤں ؟ کرن کی ماں نے پوچھا۔ "بال، لے آؤ بھوک لگ رہی ہے "صبانے کہا۔

صبا اور سِلوی کھانا کھانے لگیں تو سِلوی نے کِرن سے کہاوہ آؤ، كرن، تم بهي بهارے ساتھ كھانا كھا لو"۔ '' بیٹی! آپ کھائیں، یہ بعد میں کھا لے گی'' کرن کی ما*ں* 

نے کہا۔ "نہیں آئٹی۔ کرن ہمارے ساتھ ہی کھائے گی" سِلوی



نے اصرار کیا ۔ کرن ایک طرف چادر پربیٹھ گئی۔ صبا نے مُنہ بسورتے ہوئے کھانا شروع کیا تو کرن بولی جہم اللہ تو پڑھ لو، صبا" صبا یہ سُن کر لال پیلی ہو گئی ۔ اُس نے نوالہ کرن کے منہ پر دے مارا اور بولی جمعتی ہو کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ۔ " یہ کہہ کر وہ اُٹھ کھڑی ہوئی۔

"صبابی بی گرن نے آپ سے کوئی غلط بات تو نہیں کہی"
کرن کی مال نے کہا ۔ یہ سن کر صبا کو اور بھی غفہ آگیا۔ وہ عفہ سے چھے کو مُڑی تو اُس کا پاؤں ایک گڑھے میں پڑا اور دُہرا ہو گیا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور گر پڑی ۔ کرن کے ماں نے اُس کو اُٹھایا ۔ اُس کے پاؤں میں موچ آگئی

جب گر پہنچ تو درد کی وجہ سے صبا کو بخار ہو گیا۔ رکرن صبا کے بخار سے بہت پریشان تھی۔ وہ آدھی رات تک صبا کے کمرے میں اپنی مال کے ساتھ بیٹھی رہی ۔ اُس کو نیند نہیں آ رہی تھی ۔ ور اصل اُسے موٹی آنکھوں والی صبا بہت اِنچھی گئتی تھی ۔ در اصل اُسے موٹی آنکھوں والی صبا بہت اِنچھی گئتی تھی ۔ مگر وہ صبا کے جتنا قریب رہنے کی کوشش کرتی، وہ اُتنا ہی اُس سے دور رہتی۔

صبائے مسکرا کر کہا" نہیں۔ بالکل نہیں۔
"دیکھوں صبا میں چلی جاؤں گی تو تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ میں تمہیں مشورہ دیتی ہوں کہ کرن کو اپنی دوست بنا لو۔ دیکھو، اللہ تعالی نے سب کو برابر بنایا ہے۔ اگر کرن غریب ہے تو اِس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دوستی کے قابل نہیں۔ وہ تو بہت

پیاری لڑگی ہے ۔ تم سے بہت پیار کرتی ہے ۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہاری بیماری میں بیچاری کس طرح ساری رات جاگتی رہیں؟"
سلوی کی یہ بات سُن کر صا کو کِرن کی آدھی رات والی سیسکیاں یاد آگئیں اور اُس کی آنکھوں میں بھی آنسو تیرنے گئے ۔ اُس نے بھڑائی ہوئی آواز میں کہا "مگر میں اُس سے کیسے کہوں کہ وہ میری دوست بنے؟ مجھے معانی مانگتے ہوئے شرم آتی

"تو کیا تم کرن کو اپنی دوست بنانے کے لیے تیار ہو؟ 
سلوی نے خوشی سے کہا۔ "دوست نہیں بلکہ بہن کسبائے کہا 
اس رات جب میں بیمار تھی تو کرن روتے ہوئے اللہ تعالی سے 
میری شِخت کی دُعا کر رہی تھی ۔ اُس وقت مجھے اپنی غلطی کا 
احساس ہوا کہ مجھے کرن کو بُرا نہیں سمجھنا چاہیے ۔ "
احساس ہوا کہ مجھے کرن کو بُرا نہیں سمجھنا چاہیے ۔ "
"تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟" سِلوی نے پوچھا۔
"تو اب تمہارا کیا خیال ہے؟" سِلوی مگر سمجھ میں نہیں 
"تاکہ کیا کروں؟" صبا نے جواب دیا۔

سِلوی نے صباکو ایک ترکیب بتائی ۔ اُس نے کہاکہ تم صبح تین گلدستے بنانا اور جب ہم واپس جانے لگیں تو ایک میرے ابو کو دبنا، دوسرا مجھے اور تیسرا کرن کو دے دبنا ۔ کرن سمجھ جائے گی اور بہت خوش ہوگی۔

صبا نے صبح صبح تین گلدستے بنائے۔ جب سلوی اور اس کے ابو کار میں بیٹھ کر ائر پورٹ جانے لگے تو صبا نے ایک گلدستہ انکل سٹیفن کو دیا اور دوسرا ابنی دوست سلوی کو دیا درے دیا ۔ کرن کچھ دور جیچھے کھڑی ہوئی تھی۔صبا نے کرن کو آواز دی تو وہ ڈرتے ڈرتے اُس کے قریب آگئی ۔ صبا نے تیسرا گلدستہ کرن کی طرف بڑھا دیا۔

"کرن آج سے تم میری دوست ہی نہیں، بہن بھی ہو" ضبانے کہا۔

کرن کی آنگھیں خوشی سے چک اُٹھیں۔ اُس نے وہ گلدستہ صبا کے ہاتھ سے پکڑ کر شکریہ ادا کیا۔

صبامیں اِس تبدیلی کی وجہ سے سب بہت خوش ہوئے اور سلوی جب اور سلوی جب اور سلوی جب اور سلوی جب روانہ ہوئے دوانہ ہوئے تو صبا کے ہاتھ کے ساتھ کرن کا گلدستے والا ہاتھ بھی لہرا رہا تھا۔



میں اور میری چھوٹی بہن میناہر مہینے کے پہلے جُمعے کوچِڑیا گھرجاتے تھے۔ چڑیا گھرہمارے گھرسے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ جانے سے پہلے اتمی ہمیشہ مجھے تاکید کر تین:

"جِمِی بیٹے ، مینا کا ہاتھ مضبوطی سے بکڑے رکھنا ۔ جب سُرخ بتی جل جائے اور گاڑیاں ڈک جائیں تب سڑک پار کرنا۔ سڑک پار کرتے وقت دائیں ہائیں ضرور ویکھنا ۔ بیسے جیکٹ کی اندرونی جیب میں رکھنا اور کسی اجنبی آدمی سے بات مت کرنا۔"

بیت یہ میں داخل ہو کر ہم سب سے پہلے طوطوں کے پنجروں کے پاس جاتے ۔ میناکو بجری کر طوطے بہت پسند تھے ۔ وہ دیر تک کھڑی انہیں دیکھتی رہتی اور پھر بڑی حسرت سے کہتی "جِمِّی بھائی جان ، چِڑیا کھر والوں سے کہہ کر ایک طوطا مجھے دِلوا دو۔ ابُّو تو پتا نہیں کہ انگیں گے۔"

اور سجّی بات تویہ ہے کہ چھوٹی نسل کے یہ خوب صورت طوط مجھے بھی بہت التجھے لگتے تھے۔ جب ہم گھرواپس آتے تو تنقر بہا ہر دفعہ البو سے طوطوں کی فرمائش کرتے اور وہ ہمیشہ یہی جواب دیتے "اور علی مہینے ضرور لا دیں گے۔" البھا بیٹے، اس مہینے ٹھہر جاؤ۔ اسکلے مہینے ضرور لا دیں گے۔"

ایک دن جم چڑیا گھر گئے تو وہاں کچھ زیادہ ہی چہل پہل تھی ۔ سارا چڑیا گھر رنگ برنگ جھنڈیوں اور غباروں سے سجاہوا تھا ۔ معلوم ہوا کہ آج بچوں کامیلائے ۔ جب ہم شکٹ گھر کی گھڑکی پر پہنچے تو بگنگ کلرک نے کہا 'دفکٹ کا آ دھا حصّہ سنبھال کر رکھنا ۔ چار ہے لاٹری پڑے گی اور پانچ بچوں کو بجری گر طوطوں کا ایک ایک جو ڈا دیا جائے پڑوں کو بجری گر طوطوں کا ایک ایک جو ڈا دیا جائے

چُوں کہ میں بڑا تھا اس لیے گلٹ میں ہی خرید تا تھا۔ میں نے گلٹ لیے ، گیٹ کیپرے اُن کے آدھے تھے لے کر جیب میں رکھے اور ہم دونوں اندر چلے گئے ۔ آج ہماراکسی چِیزمیں دِل نہیں لگ رہا تھا۔ دونوں کی یہی خواہش تھی کہ جلدی سے چار بجیں اور لاٹری پڑے ۔ مینا بار بار کپکیاتی ہوئی آواز میں کہتی ''اللہ میاں! میرا نہر عکل آئے ''میں اسے چپ رہنے کے لیے کہتا لیکن اندر سے میرا نہری حال تھا۔ میں بھی ، دل ہی ول میں یہی دُعامائگ رہا

آخر خُداخُد اکر کے چار ہے ۔ چڑیا گھر کا ایک آدمی ایک اُونے سے شیلے پر چڑھ گیا اور مائکرو فون پر چیخ کر بولا"سب ہے اس شیلے کے سامنے جمع ہو جائیں ۔ قُرعہ اندازی ہوگی ۔ پانچ نمبر شکا لے جائیں

گ ۔ جن بچوں کے مبر تکلیں گے انہیں بجری کر طوطوں کا ایک جو ڈادیاجائے گا۔ "پھراس نے کسی سے کہا" یہ ڈبتا یہاں لاؤ۔ "
ایک آدمی گئے کا ایک بڑا سا ڈبااٹھا کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اس ڈبّ میں گلٹوں کے وہ آدھے حقے تھے جو گیٹ کیپر نے پھاڑ کر ڈبّ میں ڈالے تھے ۔ اس کے بعد تین آدمی بجری کر طوطوں کے پانچ میں ڈالے تھے ۔ اس کے بعد تین آدمی بجری کر طوطوں کے پانچ میں ڈبنجرے لے کر آئے ۔ تام بچوں نے خوشی سے تالیاں بجائیں ۔ مینامیراہاتھ دباکر بولی "میں وہ سا پنجرالوں گی ۔ اس میں بہت مینامیراہاتھ دباکر بولی "میں وہ سا پنجرالوں گی ۔ اس میں بہت خوب صورت طوطے ہیں۔ "

"زیادہ خوش مت ہو"میں نے آہستہ سے کہا"سینکڑوں بچے ہیں آ کیا پتاکس کانمبر شکلتا ہے۔"

"خاموش! خاموش! اس آدی نے چِلا کر کہا" مہربانی کر کے خاموش ہوجائے ۔ اور اب ایک بچے میرے پاس اوپر آجائے۔ "
بہت ہے ہی ، ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے ، ٹیلے کی طرف بڑھے ۔ ہم ہجوم کے بیچ میں کھڑے تھے ۔ دھکے کھا کر بیچھے چلے گئے ۔ اس آدی نے گھبراکر کہا" صرف ایک بچ چاہئے ۔ باقی تام بچے اپنی اپنی جگہ خاموشی سے کھڑے رہیں "۔ یہ کہ کر اس نے اور پھر ایک دبلی پتلی ، سنہرے بالوں والی سانی کی طرف اشارہ کر کے بولا" آپ آجائیے۔ "

لڑکی دوڑتی ہوئی اوپر چڑھ گئی ۔ تام بچوں نے زور زور سے تالیاں بجائیں ۔ اس آدمی نے لڑکی کی آنکھوں پر رومال باندھااور اس کا ایک ہاتھ فکٹوں کے ڈیٹے میں ڈال دیا ۔ پھر اس نے مائکروفون پر کہا "یہ لڑکی پہلا لکی نمبر نکالے کی ۔ آپ سب اپنے مائکروفون پر کہا "یہ لڑکی پہلا لکی نمبر نکالے کی ۔ آپ سب اپنے اپنے نمبر دیکھئے۔"

مینائے مجھ سے پوچھا"ہمارے ککٹ کہاں ہیں"؟ "میری جیب میں "میں نے جواب دیا۔ "میراکون ساہے ؟ اس نے پوچھا۔

"میں نے کہا"میں نے کہا"میں نے تو دونوں ککٹ جیب میں رکھ لیے تھے ۔ دونوں گڈیڈ ہو گئے ہیں۔"

"اوه"! اس نے کہا" اب یہ کیسے معلوم ہو کاکہ میراکون ساہے اور مہاراکون سا"!

"لو"میں نے جیب میں سے فکٹ نکال کراس کے ہاتھ میں تھما دیے "تم دونوں لے لور"

سنہرے بالوں والی لڑکی کا ہاتھ تیزی سے ڈیے میں کھوم رہاتھا۔

چند سیکنڈ بعد اس نے ایک فکٹ نکالا ۔ اس آدمی نے فکٹ کانمبر دیکھا اور پھر بولا "خاموش! خاموش! میں نمبر بولتا ہوں ۔ اپنے نمبر غور سے خور سے خور سے دیکھے۔ جس بچ کا یہ نمبر ہو وہ اوپر آجائے ۔ غور سے شنیے: پانچ ، تین ، چار ، آٹھ ۔ میں پھر بولتا ہوں: فائیو ، تھری ، فور ، ایٹ ۔ "

بہوم میں سے ایک لڑکا چِلایا" یہ میراہے! یہ میراہے "! وہ بچوں کی بھیڑ کو چیر تا پھاڑتا ٹیلے پرچڑھااور ٹکٹ اس آدمی کو دے دیا۔ وہ نمبر دیکھ کر بولا"مبارک! مبارک! تالیاں "! بچوں نے تالیاں بجائیں اور لڑکا پنجرا اُٹھاکر نیچے اُترگیا۔

لڑکی نے دوبارہ ڈیٹے میں ہاتھ ڈالااورایک ٹکٹ بنکال کراس آدمی کو دے دیا۔ یہ ایک چھوٹی سی لڑکی کانمبر تھا۔ وہ خوشی سے اُچھلتی ہوئی آئی اور پنجرائے کر چلی گئی۔ اس کے بعد تیسرااور پھرچو تھانمبر نکالگیا۔ ہرنمبر پر تالیاں بجتیں اور حبتنے والابچہ پنجرائے کر چلاجاتا۔ منالگیا۔ ہرنمبر پر تالیاں بجتیں اور حبتنے والابچہ پنجرائی آواز میں بولی "اور میا طوطے وہی بیں جنہیں میں نے پسند کیا تھا"۔ یہ طوطے وہی بیں جنہیں میں نے پسند کیا تھا"۔

" میں نے بھی انہیں ہی پسند کیا تھا"۔ میں نے مُتھیاں بھینچ کر کہا

''خاموش! خاموش! "اس آدمی نے زور سے کہا" اب آخری نمبر سُنیے: چھ، سات، دو، نو۔ میں پھر بولتا ہوں: سِکس، سیون، ثو، ائدہ "



اتنے میں اس آدمی کی آواز آئی "خاموش ہو جائیے اور غور سے " يه ميرا ہے! يه ميرا ہے! "مينا أچھل كر بولي ليكن اس كى آواز سننے۔ آخری نمبر ہے۔۔۔ لیکن یہ گڑبڑ کیسی ہے؟ یہ دونوں کیوں بچوں کے شور میں دب کر رہ گئی۔ "تم کیسے کہتی ہویہ تمہارا ہے؟"میں بولا "میرا بھی تو ہو سکتا الرّرب بين؟ "چھ سات، دو، نومیرانمبر ہے "میں نے حلق پھاڑ کر کہا۔ "بے ایمانی مت کرو" اس نے غضے سے کہا" تم نے مجھے دونوں " یه میرانمبری "مینانے بھی چلاکر کہا۔ وه آدمی خود نیجے اتر کر ہمارے یاس آیااور بھیر کوایک طرف ہٹاتا فكث دے دیے تھے۔ اب یہ میراہے "۔ ہوا ہمیں او پر لے گیا۔ لیکن ہماری جالت یہ تھی کہ فکلٹ مینا کی "چھ، سات، دو، نوبہ جس بچے کایہ نمبر ہووہ آفیر آجائے۔ "اس متھی میں تھااور اُس کی متھی میری متھی میں تھی۔ آدمی کی آواز آئی۔ أس آدى نے قبقہد لگایااور بولاد کمال ہے! ایک فکٹ کے دو " بے ایمانی تو تم کر رہی ہو" میں نے بھی غصے سے کہا دھیااس پر تمهارانام لكهابيع؟" مالك! ارے بھٹی، یہ شکٹ تم میں سے کس کا ہے؟" وکیا چھ، سات، دو، نو نمبر کا بچہ یہاں نہیں ہے؟"اس آدمی نے مینانے سر اُٹھاکر مجھے ایسی نظروں سے دیکھاجنہیں میں تبھی نه بُھول سکوں گا۔ "لکھا ہویا نہ لکھا ہو۔ یہ نمبر میرا ہے اور طوطے میں لوں گی" مینا میں نے دانتوں تلے ہونٹ دبایااور پھر بولا" یہ فکٹ میری بہن مینا کا چېره گلاب کی طرح رکھل اُٹھا۔ وہ آدمی طوطوں کا پنجرا "اگراس نمبر کا بچتہ یہاں موجود نہیں ہے تو ہم دوسرا نمبر تکالیں كے" اس آدمى نے چيچ كركہااور لڑكى كاباتحد ڈتے ميں ڈال ديا۔ أے دے كر بولا" مبارك! مبارك! تاليال-" مینا نے پہلے اُس آدمی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی « ٹھہر ہے! ٹھہر ہے! ''میں پوری طاقت سے چلایالیکن بچوں کے "شکریه" پھر طوطوں کو دیکھا، اور پھرمیری طرف دیکھ کر پولی" جمی شورمیں میری آوازاس آدمی تگ نه پہنچ سکی۔ میں نے مینا کاوہ ہاتھ پکڑا جس میں ٹکٹ تھااور بولا" ٹکٹ مجھے بھائی، یہ میرے نہیں ہیں۔ صرف میرے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے ہیں۔ ہم دونوں کے۔" (مارشا-سى شميح كى كماني وے دو"۔ لیکن اس نے تکٹ کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ اب ہم اللی ایٹرائی سے ماخوز) نے پیوں کے بیجوم میں سے گزر کر آگے بڑھنے کی کوشش کی لیکن کسی نے ہمیں راستہ نہ دیا۔



یہ داقتہ 1948 کا ہے ، جب کتبریں آزادی کی جنگ لولی جا
رہی تھی۔ ایک طرف کتبر کے بہتے عوام ، اپنے پڑھان بھا بڑول کی
مدد سے ، آزادی عاصل کرنے سے لیے جدوجہد کر رہے ہے ، اور
دُوسری طرف مبیکوں اور ہوائی جمازوں سے نیس ڈدگرا اور کھا رتی
فوجیں اُن سے خون سے ہولی کھیل رہی تھیں ۔ کھتے ہی کھیت کھیان
بُراور قصے دیران ہو مجھئے ہے ۔ ہرطرف خوف و مراس بھیلا ہُوا کھا۔
کوئی گاڈل ، کوئی لبتی و شمنول کی اوسط مار اور قتل و غارت سے نہیں

محود ایک لیے علاقے بین بین رہنا تھا جس پر ڈوگرا فوج سکا قبینہ تھا۔ کوئی شخص گھرے اہر شکلنے کی جُرائت نہ کرنا تھا ،کیؤیکہ ڈوگرا سیابی کشیری مسلمان کو دیکھتے ہی گولی مار دیتے سنفے۔ لیکن اُس رات محود کی فالہ بہت بیار تھیں۔ وہ اُس کے گھرسے تھوڑ نے فاصلے پر رہنی تھیں اور محمود کی مال سے لیے دہاں جانا بہت ضروری تھا۔ گھر اکیلا شیبیں اور محمود کی مال سے لیے دہاں جانا بہت ضروری تھا۔ گھر اکیلا شیبیں چھوڑا جا سکتا تھا ، اِس لیے محمود کی مال اُسے گھریں جھوڑ کر جانی گھریں اور ماکید کر لینا ، اور جب کر این اور سوگا۔ اور سوگا۔ اور سوگا۔

ادهی دات سے قربیب گولیاں مطلفے کی اواز اور اُن کو اُنکھ کھنگ - دہ گھیرا کر اُنکھ کھنگ - دہ گھیرا کر اُنگھ بیجھا اور اُس کا دِل زور زور سے دھول کئے مگا - اُس سے جی بیں آئی کہ کھڑکی کھول کر باہر تھا کے کہ کسی نے دروا ذہے اُس

پر زورسے دستا دستان وی اور ساتھ ہی ایک کرخت اُواز اُنی :

"دروازہ کھولو! جلدی کرو! ورنہ ہم نوڑ دیں گے ؟

محمود کے علق بیں جیسے کوئی چیز انک گئی - وہ تفر نظر کانبیٹے
لگا - وہ تمجھ گیا تفاکہ یہ ڈوگرا سپاہی ہیں - اُس نے سوجا کہ وہ نفک کرخود ہی جیلے جا بیش گئے ۔ اُس نے سوجا کہ وہ نفک کرخود ہی جیلے جا بیش گے ، سکین اُنھول نے درواز نے پر را تُفلوں کے اُنٹی زور زور سے مارٹا شروع کیے کہ سارا مکان لرزنے لے سکے اُنٹی ور نور خور سے مارٹا شروع کیے کہ سارا مکان لرزنے لے اُنٹی رور نور کا بینا ہُوا تھا اور درواز سے بیس جا کر اُنٹی جیا

ایک ساہی نے کوک کر کما دروازہ کھولو!

محمُود نے ڈرسنے دروازہ کھولا اور ایک طرف سم کر کھڑا ہوگیا۔ "بہاں کون رہنا ہے ' کا ایک بیاسی نے یُوجیا۔

"بین اور میری مان محمود نے جواب دیا " وہ فالہ کے گھرگئی ہیں " "تھیک ہے ۔ تم لا لٹین سے کر آؤ۔ ہم گھر کی تلاشی بیں گئے "
ریا ہی نے بڑے رعب سے کہا۔

محمُود کو تھڑی ہیں جا کر لالٹین جلانے دگا۔ اُس کی سمجھ میں نہیں اربا تھا کہ ببر لوگ گھر کی ملاشی کبول کے دہیے ہیں اور بیکس کی تلاش میں ہیں!

حبب وہ لائین سے کر آبا تو اس نے دکھیا کہ دس بارہ بیابی اور اسکتے ہیں۔ ایک بیابی نے اُس سے ہاتھ سے لائین سے لی اور کما "تم بیس عظیرو"

محمور دبوار سے مگ کر کھڑا ہوگیا اور بیا ہیوں نے گھر کا ایک ایک ایک کونا جھانیا نئر وع کر دیا۔ تھوڑی دبر ہیں سب بیائی دایس آ ایک کونا جھانیا نئر وع کر دیا۔ تھوڑی دبر ہیں سب بیائی دایس آ گئے اور ایک بیائی نے کہا " وہ بیال منبس آیا۔ باہر ہی ہوگا۔ جلدی طیو۔ کہیں بھاگ رنہ جائے ۔" عیلو۔ کہیں بھاگ رنہ جائے ۔"

بیابیوں نے گھر کا سادا سامان اُسٹ ٹیٹ کر دیا تھا۔ محوُد نے
سب چیزی شکل نے سے دکھیں اور لائین کی بتی دھیمی کرے کو تُھڑی
میں رکھ دی ۔ باہر سبُت تیز ہوا جال رہی تھی۔ محمُود کو زور کی سردی
گی اور دہ لیان بیں گھٹس گیا۔ گر ابھی تھیا۔ طرح بٹیا بھی نہ نفا
کہ سی نے اسمِنہ سے دروازہ کھٹ کھٹایا۔ وہ سمجھا ڈوگرا فوجی وابی
اُسٹے ہیں۔ سکین بھر سوچا، ڈوگر سے اِس طرح ، اُم سنہ سے اُوچیا کون ہے۔
اُسٹے ہیں۔ سکین بھر سوچا، ڈوگر سے اِس طرح ، اُم سنہ سے اُوچیا کون ہے۔
اُسٹے ہیں۔ سکین بھر سوچا ، ڈوگر سے اِس طرح ، اُم سنہ سے اُوچیا کون ہے۔
اُسٹی ویتے۔ وہ دروازہ کھولا نو جرت سے اُس کی بھیخ نکل گئی۔ اُس
سے سامنے ایک بھان کھڑا تھا ، جس سے بازد پر خون میں لیقٹوا ہُوا
کیٹا بندھا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سی وہ شخص ہے جے ڈوگرا فوجی تلاش

یٹھان اندر آگیا اور دروازہ بند کرسے بولا اُن اِکننی مردی ہے۔ محمود نے کہا ''ارے! آب نو زخمی ہیں؟ ''اُل گرزخم زیادہ گہا نہیں'' بیٹان نے جواب دیا اور مجبر

ادھراُدھرد کھے کر بولا "دہ مجھے بہاں تلاش کر رہے تھے، اور میں بہر محفاری بیس مجھے بہاں تلاش کر رہے تھے، اور میں بہر محفاری بیس مجھیا بیٹھا تھا۔ تم بہال کیلے رہتے ہو "؟
" نہیں اپنی مال سے ساتھ رہنا ہوں۔ دہ اپنی بین کے بال گئی ہیں" محمود نے جواب دیا۔

"اورتها رسے والد" عصال نے بوجیا -

محمُود کی انتحمول میں اسوا گئے۔ اُس نے لرز تی ہوئی اُواز بیں کا" وہ ازادی کی جنگ بیں شہید ہو گئے۔"

بیٹھان جارہائی بر مبیٹے گیا اور فالی فالی اُنکھوں سے جیت کو گھُورنے لگا۔ محمود نے جیجئے بُوٹے پُر جیا " بہای سے بازومیں کیا ہا؟ محمود نے لگا۔ محمود نے جیجئے بُوٹے پار جیا ، اور پھر ابنا سر دونوں مرگولی گی ہے " بیٹھان نے جاب دیا ، اور پھر ابنا سر دونوں بانفول میں تفام کر لولا " او ! اب کیا ہوگا! وہ سب طرح جائیں گئے۔ "کون مار کے جائیں گئے۔ محمود نے پُر جیا ۔

"مبرسے ساتھی مُجاہِ میٹان نے کہا" بین اپنے کمانڈر کا بینیام ہے کر دوسرے کمانڈر کی طرف جا رہا تھا کہ داستے بین ڈوگرا بیاہی مل سکتے۔ بین نے اُن سے بینے سے بیے گھوڑا تیز کر دیا ۔ انھول نے گل دی جو میر نے بازُو بین گل ۔ بین گھوڑ سے سے گرگیا ۔ بیاس کی ایک گھوڑ ہے۔ بیکن میرے گھوڑ ہے کہ میں ایس بین مجھیے کہ بین اس بین مجھیے کہ بین میں مجھیے کہ بین مجال گیا ہوں "
کو اُنھوں نے بیاڑ لیا ۔ وہ سمجھے کہ بین مجال گیا ہوں "



"ماں میں تو بچے گیا ، بیکن گھوڑ ہے کی کا تھی میں کچھے صروری کا غذ رکھے تھے ۔ اگر وہ اُن سے ہاتھ گاک گئے تو میرے تمام ساتھی ماسے جا بیس گے۔ کاش! وہ ....؟۔

بیشان بات بوری بنیں کر یا با تفا کہ ایک دم جو بک کر کھڑا ہوگیا۔ وُورسے گھوڑوں کی مایوں کی اواز اور ی تفی ۔ ڈوگرے واپس ارہے تھے!

مُحُمُّود نے کہا بہاہی ارسے ہیں۔ ایس حینی یا بیس - علامی!" "محمُود نے کہا بہاہی ارسے ہیں۔ ایس حینی یا بیس - علامی!" "محمر کہاں مجبول "بیسی میں ان نے بوجیا ۔

ایک کونے بین کلٹیوں کا ڈھیر نگا نفا محمود نے تفور می سی کلٹیوں کا ڈھیر نگا نفا محمود نے تفور می سی کلٹیوں کا ڈھیر نگا نفا محمود نے بین اُڈیر سے کلٹیوں ہٹا کر گلم نبائی اور بولا" بیال نبیجے جائیے۔ بین اُڈیر سے کلٹیوں رکھ دُول گائیں

اُس نے بیٹھان کو کلڑ بول بیں مجھیا کر دروازے کی کُنڈی کھول دس اور ابنز ریابیٹ گیا۔ خفوڑی دبر بعد ڈوگرے دروازہ کھول کراندر آئے اور ایب ڈوگرا گرج کر بولا" وہ بیٹھان کہاں ہے ؟ قبلدی تباؤ وربنہ عان کی خرینیں ''

محود کے ملی بین آواز اٹک گئی۔اُس نے بولنے کی بہت کوشش کی بیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ ایک بیاسی کڑک کر بولا اُس علاقے بیں بھی چار یا نچ مکان بیں۔ ہم نے دوسرے مکانوں کی ملاشی ہے لی ہے۔ وہ ضرور نہارے مکان بیں جُھیا ہُوا ہے۔ اُحر جا کہاں سکتا ہے۔

اُس سے بہلے کہ محمود کوئی جواب دبیا ، ایک بیاسی نے اس کو جاری ہے اس کو جاری ہے اس کو جاری ہے اس کو جاری ہے اس کے اس کو جاری ہے اس کے اس کی کارنے کی کے اس کا کہ میں کارنے کی کے اس کا کہ میں کارنے کی کے اس کی کی کارنے کی کے اس کی کارنے کی کارنے کی کی کارنے کی کی کارنے کیا کی کارنے کی کی کارنے کی کی کارنے کی کارن

محمور نے اسی میں خبر سی کہ دوہاں سے کھے ہوائے۔ وہ انجیکے سے اُٹھا اور بیا ہیوں کی اُٹھ بجا کر ہا ہر نکل گیا۔ در دار سے سے ہوئے ہے۔ پاس ایک درخت سے ، چھ سات گھوڑ نے بندھے ہوئے ہے۔ کھوڑ و غور سے گھوڑ دن کو دسجینے لگا۔ بکا بک اُس کی نظر بیاہ رنگ کے ایک گھوڑ دن سے ذیا دہ نفاعا مُوا نفاء اُس کی کاعفی بھی باتی گھوڑ دن سے آبادہ نفا مُوا کہ کاعفی بھی باتی گھوڑ دن سے آبک تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ بیر گھوڑ اُسی بیٹھان کا ہے !

وہ فلای سے گھوڑ ہے ہے ہا سہنجا اورا س کی کامھی ہیں یا تخفہ ڈال کرکوئی جیز تلاش کرنے لگا۔ اجانک اُس سے دِل کی دھڑکن تیز ہوگئی۔ کا تھی ہیں چیند کا غذ شکنے شوئے ہے !
تیز ہوگئی۔ کا تھی ہیں چیند کا غذ شکنے شوئے ہے !
اُسی دقت ہیا ہیوں سے وابیں آنے کی آواز آئی۔ وہ گھر کی تلاشی لیا ہی محبود نے جلدی سے کا کھی کے اندر سے کا غذ نکا لے اور قریب ہی ایک جھاڑی ہیں حقیب گیا۔

جب ڈوگرے چلے گئے تو وہ جھاڑی ہیں سے بھلا اور گھر جا کر طلدی عبدی مکر اور گھر جا کر عبدی عبدی عبدان ہا مکل صحے سلامت نفا۔ اس نے عبدی سے بوجیا '' وہ لوگ چلے گئے '' اس نے عبدی سے بوجیا '' وہ لوگ چلے گئے '' "چلے گئے '' اور بیر دیکھیے'! ممئود نے بیٹھا کے اتھ یں کاغذ تھا کر کہا۔ '' سیلے گئے ۔۔۔۔ اور بیر دیکھیے'! ممئود نے بیٹھا کے اتھ یں کاغذ تھا کر کہا۔ '' ارسے! بیر تو دُمی کاغذ ہیں'' بیٹھان مجامِر چیخ کر بولا '' یہ تھیں کہاں سے مد' ع

مُحُود نے سارا فقہ مُنابا تو بیٹان نوشی سے نلیجے لگا اور محمُود کو گئے لگا کر بولا '' بیٹیا ، اِن کا غدوں میں حبکی نقشے ہیں۔ اگریہ دسمُن کے ہے لگا کر بولا '' بیٹیا ، اِن کا غدوں میں حبکی نقشے ہیں۔ اگریہ دسمُن کے ہے تھا م مور چوں اور حبکی چالوں سے واقعت ہوجا تا سے بہا دُر توم کے بہا دُر سِبُوت ! تمُ سنے بہر برا اِنعام ہے گا۔ کا زنامہ کیا ہے ، اور اس کے صلے ہیں تھیں ہُنٹ بڑا اِنعام ہے گا۔ فدا جانوط ، بہا دُر لڑے۔ تمُ مبرا اِنتظار کرنا۔ ہیں ہُنت جلد واپس آؤں گا۔ فیڈا جانوط ، بہا دُر لڑے۔ تمُ مبرا اِنتظار کرنا۔ ہیں ہُنت جلد واپس آؤں گا۔ بیک کہ کر اُس نے کا غذا بین حبیب ہیں دیکھے اور رات کی "اربکی

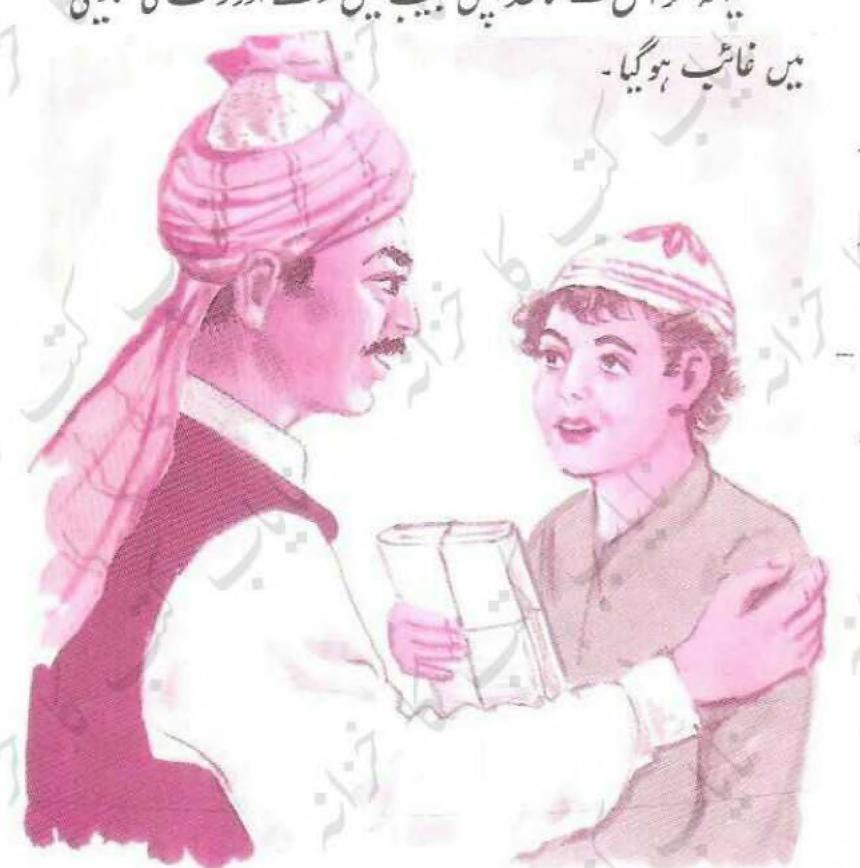



غلیفہ ہاڑون رشید عباسی خاندان میں ایک عظیم شنشاہ نہوا ہے۔ ابین اور مامون اس بین نہوا اور وہ وہیں مامون اس بین نہوا اور وہ وہیں مامون اس بین نہوا اور وہ وہیں دفن نہوا۔ دولوں بھائیوں میں شخت سے بید لڑائی نہوئی جس میں مامون کامیاب نہوا اور اُس نے بڑے اطمینان وسٹون سے کومت کی۔

مامئون خودصا حب علم تھا، اس ہے اہل کا قدر دان نفا اسٹے بغاد میں ایک بیت الحکمت قائم کیا جہاں دُوسری ربالوں کی کتابوں کا عربی میں ترجمر کیا جانا تھا، مامئوں نے ہندوستان سے جی سنسکرت کی کتا بین منظوا کرائی سے

رب یں مور ایک عظیم محمران تھا لیکن اُس سے مزاج میں بڑا اِنکسار تھا۔ وہ کہاکڑنا تھا کہ کسی سے گنا ہوں کومعا ف کر دینے سے مجھے ایک فاص قسم کی لذّت اور مرترت ملتی ہے۔ اگر لوگوں کومیری اِس خُربی کاعلم ہوجائے تو وہ میرے پاس اپنے گنا ہوں سے نُحفے لایا کریں۔

یرسی س پر مینا عباس اینے باپ کے بالکل اُلط تھا۔ وہ مجھا تھاکہ منام کرنیا ہماری فلام ہے اور ہم اُن کے اُتقابیں وہ سیروشکار کا بھی بڑا شوقین منام کرنیا ہماری فلام ہے اور ہم اُن کے اُتقابیں وہ سیروشکار کا بھی بڑا شوقین تھا۔ ایک دن وہ اینے ساتھیوں کے ساتھ ٹرکارسے واپس اربا تھا۔ شام کا حَبَو ش بینا تھا۔ وہ بغداد کی بیرونی بسنی کے قریب بہنچا تو اُس نے دبھا کہ ایک بُرت نوب فورت مورت کنو بس سے پانی نکال رہی ہے بقاس کھے ایک بہرونی بسنی کے قریب بہنچا تو اُس نے دبھا کہ ایک بُرت نوب فورت مورت کنو بس سے پانی نکال رہی ہے بقاس کھے

دبرتواس فاتون کو مهکا بگا کھڑا گئارہا۔ بیرگھوڑے کو اسے بڑھایا اور لوجھا "اے فاتون انو کو ان ہے اورکس فاندان سے تعلق رکھتی ہے؟

تنهزادے گئفتگو سُر کورت کابہرہ نفقے سے شرخ ہوگیا۔اس نے بری نفرت اورخارت سے نفرادے کی طرف دیجا اوربانی کا گھڑا بغل میں دباکر عبد حالہ ورخارت سے نفرادے کی طرف دیجا اوربانی کا گھڑا بغل میں دباکہ عبد حالہ عبد خارت کے اس نے کورت کے اس اور فیصلہ کیا کہ اس مغرور کورت کے ساتھ شاوی کرکے اس کے غرور کو فاک میں ملاد بنا چاہیے۔ اس نے اپنے ایک فاص فادم کو گھر دیا کہ وہ فورا اس کورت کا حرکب نسکب معلوم کرے اور اس کی طرف سے اُسے اُسے اور اس کی طرف سے اُسے اُسے نادی کا بہنام دے۔

اگلی شیم خادم نے حاضر خدمت ہوکر بتا یا کہ خنور یہ تورت خاندان برا کمہ
سے ہوادراس کانام مُغیرہ ہے۔ بہ ایک بیوہ تورت ہے۔ اِس سے خاد ندکا
نام تحیین بن مُوئی تھا اور بہ دو بچر کی ماں بھی ہے۔ خادم نے شہزادے کو یہ بھی
بتا یا کہ جب اُس نے خالو اُن کو حفور کی طرف سے شادی کا پیغام دیا تو وہ
اُس سے باہر ہوگئی اور اُنتہا ئی شخصے سے کہا کہ ہاڑون ہماری جانیں سے بچرکا
ہے اور اب مامون ہماری عزت کے درجے ہے۔ اُس نے جلا کر کہا مہاؤ!
عباس سے جاکر کہ دو کہ اگر اُس نے اِس سے اسے بڑھے کی کو ششش کی
قوائس کی ساری شاہ زادگی اِس جھونیٹری کی چوکھ طے رہسا کے رکھ دی جائے گی ہو۔
قوائس کی ساری شاہ زادگی اِس جھونیٹری کی چوکھ طے رہسا کے رکھ دی جائے گی ہو۔
قوائس کی ساری شاہ زادگی اِس جھونیٹری کی چوکھ طے رہسا کے رکھ دی جائے گی ہو۔

خادم کی بہ بات شکر عباس غصّے میں کا تینے لگا۔ اُس نے کہا 'تم جاؤ۔ ہم دیجے لیں گئے برا مکہ کی اس عورت کو''

ہم دیچھ میں سے براہی ہی اس بورت ہو۔

اگلے روزمُنی و مُبع کی نماز پڑھ کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ایک سپاہی شخرادے کا یہ حکم ہے کر آبا کہ تھارا یہ مکان عجی ہر کارضبط کر لیا گیا ہے دوگھنٹے سے اندرا ندر مکان خالی کردو، ورز تھارے گھر کاسامان بارٹھینے کیا جائے گا"

مفیرہ نفیہ جا در بر بر ڈال کراور اپنے دولوں بچی کوسا تھ نے کرگھرسے مکلی اور سیدھی فیلیفہ امکون رشید کے دربار میں پنچی بعتباس بھی اس وقت امکون کے اور سیدھی فیلیفہ امکون رشید کے دربار میں پنچی بعتباس بھی اس وقت امکون کے باس بیٹھا ہوا نہا کہ فیرہ نے کہا " امگیا لمؤمنین ! ایک بیوہ اپنی عزب کی مفاظمت کے بیاس بیٹھا ہوا انہا کو مُبارک کی مفاظمت کے لیے اپنے مکان میں بیٹھی تھی اب یہ مکان آب بیاس کو مُبارک ہو لیکن امکون ! کان کھول کر سُن لوء ایک در تھیں تھی اس شہنشاہ کے موائی ہونے ایک اور تھیں اس کا بوان ہونے دالی نہیں دوبال میری فراد سے بیش ہونا ہے گی اور تھیں اس کا بواب دینا پڑے گا اسے فیلیفہ ! میں تیر سے بیس ایک ظالم کی فراد سے کر آئی ہُوں ۔ اِس کا اِنصاف تو میال کر سے گا یا سالم کی فراد سے کر آئی ہُوں ۔ اِس کا اِنصاف تو میال کر سے گا یا سے بیس کی سالم کی فراد سے کر آئی ہُوں ۔ اِس کا اِنصاف تو میال کر سے گا یا بیس ایک ظالم کی فراد سے کر آئی ہُوں ۔ اِس کا اِنصاف تو میال کر سے گا یا

قیامت کواس کا صاب دیے گا ہ فلیفہ نے بُوجِیا ''وہ کو ان ظالم ہے ہی نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے ؟ عورت نے ہی جینے ہوئے کہا '' تیرا بیٹاعبّاس ہوتیرے بیلو میں بیٹھا ہے ''

ربس سے اپنی شکایت بیان کررہی تقی اُس سے مقابلے میں جب شزادے دبیری سے اپنی شکایت بیان کررہی تقی اُس کے مقابلے میں جب شزادے سے کوئی بات پُوجِی جاتی تو اُس کی اُوازلڑ کھڑانے گئتی بھا میں مجھک جاتیں۔

مائون کویقین ہوگیا کہ عباس قصور وارہ ہے۔ اُس نے کہا "عباس! اِس فالُون سے اپنی زیادتی کی معافی مائگو۔ اگر اس نے معافی نہ دی توجمعیں جیل جانا ہوگا؛ عباس نے نفیرہ سے بڑی لجا حت سے معافی مائگی اور مُغیرہ نے اُسے معاف کر دیا فلیفہ نے مُغیرہ کو باریج سو اسٹر فیال دیں اور نہ میرف اُس کا فیسط شکہ مکان اُسے بل گیا بلکہ عباس سے لیے ہو محل بنو ایا گیا تھا، وہ بھی مُغیرہ کے ہواسے اُسے بل گیا بلکہ عباس سے لیے ہو محل بنو ایا گیا تھا، وہ بھی مُغیرہ کے ہواسے



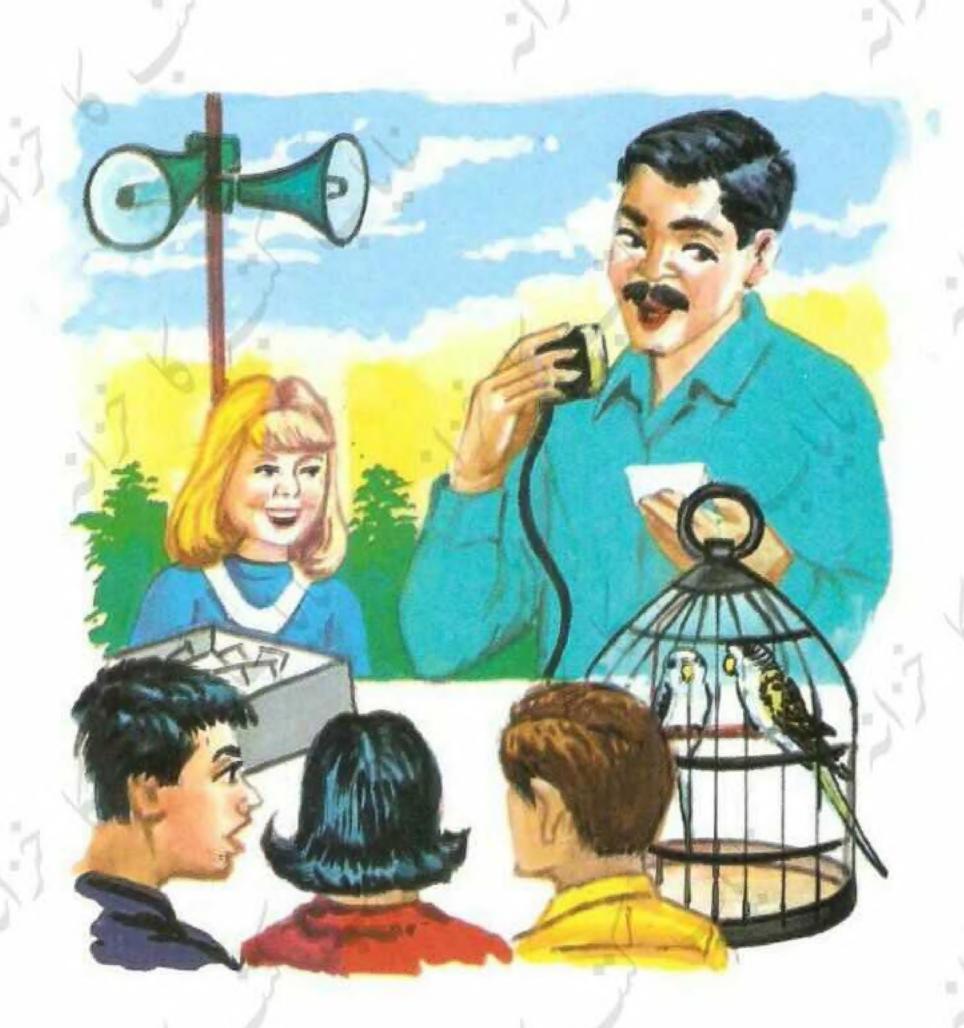



